

## عَارَفُ اللَّهِ مِنْ الأَنْ اللَّهُ الْمُحَلِّمُ مَا اللَّهِ مِنْ مِنْ الْمُحَلِّمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَّا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنَّا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ الل

صديني مدارس بورد وصدريس تحقظ ختم نبوئت تلنكامه وأندهرا

مفتى أبويرها برقامي مفتى أخلالترنثار قامي



اطاعت والدين كيصدود

# اطاعت والدین کے حدود

تقريظ عارف بالله حضرت مولاناشاه محمد جمال الرحمن صاحب دامت بر کاتهم صدر دینی مدارس بورڈ وصدر مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانه و آندهرا

مفتى ابوبكر جابر قاسمي مفتى احمد الله نثار قاسمي

#### الحاعت والدين كيصدود

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

بهلاایدیش : ۱۲۰۱۹ه=۱۰۲۰

نام كتاب : اطاعت والدين كے حدود

ترتیب: مفتی ابو بکر جابر قاسم: 09885052592

مفتى احد الله نثار قاسى: 9966488861

تضجيح ونظرِ ثانى: مفتى محدمنير قاسى، رفيق تصنيف دارالدعوة والارشاد،

صفحات :

## ملنے کے پتے

مدرسه خیر المدارس، بورا بنڈه، حیدر آباد، فون 040 – 23836868 وکن ٹریڈرس، پانی کی ٹائلی، مغلبورہ، حیدر آباد، فون 040 – 66710230 مکتبہ کلیمیہ، یوسفین ویڈنگ مال، نامبلی، حیدر آباد

### فهرست مضامين



# ﴿ فهرست مضالين ﴾

| 1+ | تقريظ      | 1 |
|----|------------|---|
| 11 | مقدمه كتاب | ۲ |

## ﴿ بنیادی اصول ﴾

| ۱۳   | پر" (حسن سلوک) کی تعریف          | ٣   |
|------|----------------------------------|-----|
| 1111 | عقوق (نافرمانی) کی تعریف         | ۴   |
| اما  | اطاعت كامعيار                    | ۵   |
| 10   | نافرمانی کامعیار                 | 4   |
| 14   | والدین کے چودہ حقوق ہیں          | 4   |
| IA   | والدين كي اطاعت كس حدتك؟         | ٨   |
| 19   | مخضرجا مع اصول                   | 9   |
| **   | غیرمسلم والدین سے حسن سلوک       | 1+  |
| 77   | غيرمسكم ملك مين موجود والدين     | 11  |
| 77   | ظالم والدین کے ساتھ حسن سلوک     | 14  |
| 44   | بدسلوك الله كي نظريين            | 18" |
| ۲۴   | ماں باپ میں برابری کاحکم         | ۱۳  |
| 20   | قطع تعلق کی سزاد نیامیں          | 10  |
| 10   | كلمه نصيب بنه ونا؟               | 14  |
| 12   | والدین میں کون مقدم ہے؟          | 14  |
| 49   | ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب | IA  |

#### 

## ﴿ اعتقادات میں اطاعت کاضابطہ ﴾

| ۳۴               | والدین کی زیارت کے لئے جانا                   | ۲۲         |
|------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 20               | والدين كى قبركى زيارت كرنا                    | ۲۳         |
| <b>74</b>        | والدين كي عيادت كرنا                          | ۲۳         |
| ٣٩               | لڑ کی کااپنےوالدین کی قبر پرجانا <sub>ب</sub> | 20         |
| l* +             | والدین کے لئے ایصال ثواب کاحکم                | 44         |
| l <sub>x</sub> + | مسلمان والدین کے لئے دعا کرنے کاحکم           | 14         |
| ۴ ۱              | غیرمسلم والدین کے لئے استغفار                 | ۲۸         |
| ۱۳               | والدين كے قدم چومنا                           | <b>r</b> 9 |
| ۲۲               | والدین کے پاؤل جھونا                          | ۴.         |
| ٣٣               | تعظیم میں کھڑے ہونا                           | ۳۱         |
| ٣٣               | باپ کے کہنے سے مرشد کوچھوڑیں؟                 | ٣٢         |
| 44               | کیاوالدین کادرجهاستاذ سے بڑھا ہواہے؟          | ٣٣         |
| 44               | والدین کامعذور پیراستاذگی خدمت سے روکنا       | ٣٣         |
| 2                | اولاد کوعاق کرنا                              | ۳۵         |

## ﴿ عبادات مين اطاعت كاضابطه ﴾

| P4 | ۳۷ وضوکے پانی میں ایثار |
|----|-------------------------|
|----|-------------------------|

الطاعت والدين كے مدود ۵ هرست مضامين

| ~∠ | حالتِ نما زمیں بلانے پرجواب دینا             | ٣2           |
|----|----------------------------------------------|--------------|
| ۵۲ | عشاء کی نما زمیں مجھے میری ماں پکارتی        | ۳۸           |
| ۵۳ | فرض نما زجیوڑ نے میں اطاعت                   | <b>m</b> 9   |
| ra | ترك جماعت ميں اطاعت                          | <b>L</b> v ◆ |
| ۵۸ | سنتِ مؤكده كے ترك بين اطاعت                  | ۱۳           |
| ۵۸ | والدين كواپيخ مال كى زكاة دينا               | ۲۲           |
| ۵۹ | فرض روزه کے ترک میں اطاعت                    | ٣٣           |
| 4+ | نفل روزوں کے ترک میں اطاعت                   | 44           |
| 4+ | نفل روزہ توڑنے میں اطاعت                     | ٣۵           |
| 41 | والدین کی طرف سے قضار وزے رکھنا              | ٣٦           |
| 44 | والدین کے حکم پر فرض حج ترک کرنا             | 47           |
| 44 | والدین کے حکم پر فرض حج میں تاخیر            | ۴۸           |
| 46 | والدین کانفل حج سے منع کرنا                  | 4            |
| 77 | والدین کے حکم پرنفل حج توڑ دینا              | ۵٠           |
| 42 | والدین خدمت کے محتاج ہوں توجج پر جانے کا حکم | ۵۱           |
| ۸۲ | والدین کی طرف سے فرض حج ادا کرنا             | ۵۲           |
| 49 | والدین کی طرف سے نفل حج کرنا                 | ۵۳           |
| ۷٠ | والدین کی طرف سے رمی جمرات کرنا              | ۵۳           |
| ۷۱ | جہاد کے لئے والدین کی اجازت                  | ۵۵           |
| ۷٣ | والدین کے حکم سے جہاد کوترک کرنے کاحکم       | ۲۵           |
| ۷۲ | جہاد کی اجازت ملنے کے بعد منع کرنے کا حکم    | ۵۷           |
| ۷٣ | غيرمسلم والدين كااولاد كوجهاد سے روكنے كاحكم | ۵۸           |

| · · | ه والدین کے مدود 🔻 🔻 فہرست مضامین   | ( الفاعت |
|-----|-------------------------------------|----------|
| ۷۵  | جهاديس اپنے كافر باپ كوتىل كرنا     | ۵٩       |
| ۷۲  | طلب علم کے لئے والدین کی اجازت      | Y+       |
| ∠9  | والدين كاترك تعليم پرمجبور كرنا     | 41       |
| ۸٠  | والدين كى خدمت مقدم ياتعليم         | 44       |
| ΔI  | سفرمباح کے لئے کی اجازت             | 411      |
| ΔΙ  | ضعیف والدین کوچپوڑ کرسعودیی کاسفر   | AL.      |
| ٨٢  | سفرسے جلدوالیسی کی کوشش کرے         | ۵۲       |
| ۲۸  | اجازت کے بغیر تبلیغی جماعت میں جانا | 77       |
| ۸۷  | اجازت کے بغیراولاد کاسفر            | 44       |
| ٨٧  | خلاصه بحث                           | ۸۲       |

## ﴿ معاملات مين اطاعت كاضابط ﴾

| ۸۹   | والدین کے نان ونفقہ کا حکم                |    |
|------|-------------------------------------------|----|
| A 9  | والدكااولادس مال كامطالبه                 | 79 |
| 9.4  | والده كااولادكے مال سے مطالبہ             | ۷. |
| 99   | والدین کامدیہ واپس مانگنا                 | 41 |
| 1+94 | مال كانفقه كب واجب بهوتاہے؟               | 4  |
| 1+14 | مديث "أنت ومالك الأبيك" كى توضيح:         | ۷٣ |
| 1+14 | والدكے ساتھ كمايا ہوامال                  | 24 |
| 1+0  | بچیکی مال کی ولایت میں والد کا در جہمقدم  | ۷۵ |
| 1+0  | نفقه والدين كي اڄميت                      | 24 |
| Y +  | والدین کانفقه اولادپر کب اور کتناواجب ہے؟ | 44 |

| · ·  | والدین کے مدود کے کے فہرست مضامین        | ل الفاعت |
|------|------------------------------------------|----------|
| 1+1  | اولاد کے خوش حال ہونے کامعیار            | ۷۸       |
| 1+9  | تنگ دست اولاد پروالدین کانفقه            | 49       |
| 1+9  | بچہ کے مال کی نگرانی                     | ۸٠       |
| 1+9  | لۈكوں پرضرورت مندوالدين كاخرچ            | ۸۱       |
| 11+  | والده کانان ونفقہ والدپر مقدم ہے         | ۸۲       |
| 111  | والدین اور اولا دمیں کس کا نفقہ مقدم ہے؟ | ۸۳       |
| 111  | حديثِ غار پرشبه                          | ۸۳       |
| 1111 | سوتیلی مال کا نفقه                       | ۸۵       |
| االا | مال حرام يامال مشتبه مين اطاعت           | ٨٦       |
| 110  | مشتبهات کے ترک میں اطاعت                 | ۸۷       |
| 117  | مشتبهات کی وضاحت                         | ۸۸       |
| 114  | ا گرسود کا کاروبار کرنے پرمحبور کریں     | ٨٩       |

## ﴿ از دواجی مسائل میں اطاعت کاضابطہ ﴾

| IIA | نكاح بيں والدين كى اطاعت                | 9+  |
|-----|-----------------------------------------|-----|
| 119 | با کرہ لڑکی کا تکاح اور والدین کی اطاعت | 91  |
| ITT | ثيبه كانكاح اوروالدين كى اطاعت          | 97  |
| ١٢٣ | والدین نکاح سے منع کریں تو؟             | 91" |
| ۱۲۳ | ا گروالدین شادی پرتعلیم کوترجیج دیں     | 91  |
| 110 | ا گروالدین نکاح پراصرار کریں؟           | 90  |
| 110 | نکاح میں باپ کی اطاعت یا مال کی؟        | 97  |
| ١٢٦ | ساس کی خدمت بیوی کی اخلاقی ذ مهداری     | 94  |

الفاعت والدين كے مدود ٨ فهرست مضامين

| 144      | فکاح کے بعدوالدین کی خدمت                          | 9/    |
|----------|----------------------------------------------------|-------|
| 119      | باپ کابیٹی یا بہو سے جسمانی خدمت لینا              | 99    |
| 119      | والدین کا فکاح کرنا                                | 1++   |
| اسما     | والد كاكرايا موا زكاح فشخ موسكتا ہے؟               | 1+1   |
| 144      | بالغه کا نکاح باپ کی مرضی کے بغیر                  | 1+1   |
| 124      | بیٹے کی بیوی کوشہوت سے چھونا                       | 1+1"  |
| Imm      | ہیوی اور والدین میں کس کاحق مقدم ہے؟               | 1+14  |
| الم الما | شوہریا والدین کی خدمت                              | 1+0   |
| 120      | والدین کاصغیره لڑکی کامهر لینا                     | 1+4   |
| 100      | والدين كااپنى بالغه لڑكى كامهر لينا                | 1+4   |
| ١٣٦      | والد کے حکم پر ہیوی کوطلاق دینا                    | 1+1   |
| 114      | حضرت اساعیل علیه السلام کااپنی بیوی کوطلاق دینا    | 1+9   |
| 1m q     | حضرت ابن عمر رضی الله عنها کااپنی بیوی کوطلاق دینا | 11+   |
| 16.+     | والد کے حکم پر طلاق – پر ایک اشکال کاجواب          | 111   |
| الداد    | والدین کے حکم پرشوہر سے خلع لینا                   | 111   |
| ira      | چولہاا لگ کرنا قطع رحی نہیں ہے                     | 1111  |
| 14.4     | بدچکن ماں باپ سے علی رگی                           | ١١١٣  |
| الديما   | نا فرمان اولاد سے طع تعلق                          | 110   |
| 167      | والده کے کن اعضاء کودیکھنا جائز ہے                 | rii - |
| IMA      | والدین کوان کے اصل نام سے پکارنا                   | 114   |
| IMA      | والدكےاحترام كى بعض صورتيں                         | ПА    |
| IMA      | مرنے کے بعد نافر مان اولاد کیا کرے؟                | 119   |

| <u> </u> | والدین کے مدود ۹ فہرست مضامین                | ( الهاعت |
|----------|----------------------------------------------|----------|
| 14.4     | والدین کی وفات کے بعدحسنِ سلوک طریقہ         | 14+      |
| 10+      | رضاعی والدین کے ساتھ حسن سلوک                | 171      |
| اها      | ایام حضانت میں زیارت کرنا                    | 177      |
| 100      | حچھوٹے بیچے کی پرورش کے حق میں والدہ مقدم ہے | 144      |

## ﴿ صدود کے احکام ﴾

| ١٢٣  | والدين كوقصاص ميں قتل كرنا                                | 100 |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|
| ١٢۵  | والدین پرحدقذف جاری کرنا                                  | 107 |
| Iry  | اولاد کامال چوری کرنے یا اولا د کوتہمت لگانے پر حد کا حکم | 104 |
| 172  | اولاد کوتنل کرنے پروالدین سے قصاص لینے کا حکم             | 104 |
| ITA  | والدين كى طرف سے اولا د كوسز او پينے كاحكم                | 104 |
| 119  | والدین پرحدسرقه جاری کرنا                                 | 101 |
| 11   | ماں باپ کوز دو کوب کرنے کی سزا                            | 101 |
| اسما | والدین کے قاتل کی نما زجنا زہ کا حکم                      | 179 |
| IM Y | فهرست مآخد ومصادر                                         | 171 |

## تقريظ

عارف بالله حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم

"اطاعتِ والدین کے حدود' کے نام سے تقریباً پونے دوسو صفحات پر شمل ایک

کتاب حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب اور مولانا احمد الله شار صاحب زیرت معالیما کی

کاوشوں سے ترتیب دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر آن معاشرے میں

نہایت ہی افراط و تفریط سے کام لیا جارہا ہے بہت سخت ضرورت تھی کہ والدین سے متعلق حدود کے بارے میں تفصیل سے روشی ڈ الی جائے اور قرآن واحادیث مبارکہ کی روشی میں بتلایا جائے کہ کہاں اطاعت ہو۔ کہاں نہو الاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق "

میں بتلایا جائے کہ کہاں اطاعت ہو۔ کہاں نہو الاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق "

کا تصور آج اکثریت کے ذہنوں سے اوجھل ہوجانے کی وجہ سے بڑی زیادتیاں دیکھنے میں آرہی ہیں۔ بہت قابلِ قدر کاوش ہے۔ آج کی سخت ضرورت ہے۔ باحوالہ مندرجات میں آرہی ہیں۔ بہت قابلِ قدر کاوش ہے۔ آج کی سخت ضرورت ہے۔ باحوالہ مندرجات ہیں اور نہایت مفید مواد کی آبی گیا ہے۔ مولانا کی محنتوں سے قبل ازیں مختلف موضوعات پر مبسوط کتا ہیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ الله کرے کہ دیگر کتب کی طرح اس کو بھی شرفِ برمبسوط کتا ہیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ الله کرے کہ دیگر کتب کی طرح اس کو بھی شرفِ برمبسوط کتا ہیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ الله کرے کہ دیگر کتب کی طرح اس کو بھی شرف سے قبول فرمائے۔ ( آمین)

۱۹ رر بیج الاول ۲۰۱۸ ه مطابق ۳۰ سر ۱۱ ر ۲۰۱۸

## مقدمه كتاب

پرودگار کے بعد بندہ پرسب سے بڑائی بےشک والدین کا ہے، لیکن وہ تی بھی دیگر حقوق کی طرح غیر محدود نہیں ہے، دیگر مذاہب اس قدر تفصیل سے حدود کی وضاحت نہیں کی گئ، جتنادین اسلام نے اس کی جزئیات کوپیش کیا، ان کا اتنائی نہیں ہے کہ گفر وشرک کوقبول کرلیں، رواج کے دباؤییں بیوی کوطلاق دیں، بیٹی مال باپ کے خلع پر بے جااصرار کو مان لیں، ان کی ہر طرح کی بدعا قبول نہیں ہوتی ، مال گرچہ جسنِ سلوک میں کے والدسے تین درج آگے ہے، مگر ادارہ خاندان کا امیر، بیوی کا شوہر اور بچوں کا باپ ہی ہے، بان حد بندیوں سے واقفیت کے بغیر معاشرتی بیچید گیوں کو حل نہیں کیا جاسکتا ہے، بالعموم حقوق والدین کو بولا لکھا جاتا ہے، اطاعت کے حدود کونہ بیان کرنے کی وجہ سے علم وعمل میں عوام وخواص گونہ بے اعتدالی کا شکار ہیں۔

اس موضوع پر سب سے پہلے راقم الحروف کی نظر سے حضرتِ اقد س حکیم الامت علیہ الرحمہ کا تعدیل حقوق الوالدین نامی رسالہ گذرا، پھر ایک عالم دین عبد المعین اکرم کی الأحکام الفقهیة المتعلقة ببر الوالدین " (مطبوعہ جامعہ مدینہ عالمیہ، ملیثیا ۲۰۱۲) کا عرب رسالہ گذرا، جماری کتاب مسنون معاشرت میں اس موضوع پر پھوروشنی ڈائی گئ ، اس عربی رسالہ نے اور معاشرہ کی دن بدن بگرتی صور تحال نے مزید تحریک بیدا کی کہ اس مواد کوار دوفتاوی سے مؤید کر کے پھیلا جائے ، بحد اللہ فتی احد اللہ نثار قاسمی حفظہ اللہ نے رسالہ کی تلخیص و ترجمانی کی مفتی محد منیر قاسمی سلمہ نے اردوفتاوی سے حسب منشا بار بار مراجعت اور نقل مواد کا کام کیا، کو مشش کی گئی کہ وہ مسائل ضرور شامل ہوں جو مشرقی معاشرت میں پیش آتے ہیں۔

اردو دال طبقہ کی رعابت کرتے ہوئے فقہی مذہب کے اعتبار سے حنفی مذہب

کانمایاں طور پر ذکر ہے، بعض نصوصِ حدیث میں دفع تعارض جقیقی مصداق کی وضاحت پیش کی گئی ہے، خدا کرے کہ اس معاشرتی باب کافہم وعمل مجھے اور قارئین کونصیب ہو

ابوبكر حابر قاسمي

۲۰ ذی الحجه <del>۱۳۳</del>۹ه استمبر <u>۱۲۰۲</u>ء

## بنيادى اصول

### بر" (حسن سلوک) کی تعریف

السی نرم گفتگوجس سے محبت چھلکتی ہو، اور ایسامالی تعاون جس سے شفقت ومحبت کے آثا رنمایاں ہوں ، احترام وادب کا پہلو ہروقت غالب ہو، اہتمام سے زیارت وتعاون ہو، نیکی کے تمام امور میں اطاعت کی پابندی ہو، حقوق کی ادائیگی میں سعی تمام ہو، ان کے مقام معزز ومکرم کی حفاظت ہو، اور نفرت آمیز وسخت گیر کلام نہو:

"هو الإحسان بالقول اللين اللطيف الدال على الرفق والمحبة وتحنب

غليظ القول الموجب للنفرة الخ"(١)

قرآن مجيدين برالوالدين كو احسان "ستعبيركيا گياه، چنانچه ارشاد ب : «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا "(٢)

## عقوق( نافرمانی) کی تعریف

ہروہ قول وفعل واشارہ، جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، البتہ معصیت وشرک کے حکم کو توڑنا نافر مانی میں داخل نہیں ہے، اس کواللدرب العزت نے جامع انداز میں فرمایا:

### إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آحَدُهُمَا آوُ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلَ لَّهُمَا أُفِّوَّلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلَلَّهُمَا قَوُلًا كَرِيمًا (")

(۱) الفواكه لدواني ۲: ۱ مرا که ۱۰ دارلکتب العلميه بيروت

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: اس موضوع پر ابن جوزی ، امام غز الی اور امداد الله انورکی تحریرول سے ماخوذ رقت انگیز اور اسلاف کے اعلی نمونے نے جماری کتاب مسنون معاشرت' جلد اول میں مذکور ہیں، سینکٹر ول صفحات سے کشیدہ عطر اور منتخب مواد سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء: ٢٣

#### اطاعت كامعيار

(۱) ہرمباح کام کے کرنے اور چیوڑنے میں والدین کی اطاعت دوشرطوں کے ساتھ واجب ہے، (۱) ایک اطاعت ترک کرنے میں والدین کوتکلیف ہوتی ہو، (۲) دوسرے اس اطاعت سے اولاد کو نقصان نہ پہنچتا ہو، مباح کام فی نفسہ مباح ہے؛ لیکن اللہ تعالی نے والدین کی اطاعت جب واجب قر اردیا ہے تو حکم انہی کے پیش امر مباح بھی واجب ہوجائیگا، جیسے نفل فی نفسہ مباح ہے لیکن شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا واجب ہوجائیگا، جیسے نفل فی نفسہ مباح ہے لیکن شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا واجب ہوجائیگا، جیسے نفل فی نفسہ مباح ہے لیکن شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا واجب ہوجائیگا، جیسے نفل فی نفسہ مباح ہے لیکن شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا واجب ہوجائیگا، جیسے نفل فی نفسہ مباح ہے لیکن شروع کرنے سے اسی طرح امر مباح حکم والدین کے بعد واجب ہوجا تا ہے۔

(۲) مستحب عمل ترک کرنے اور مکروہ فعل کے ارتکاب میں والدین کی اطاعت تین شرطوں کے ساتھ واجب ہے(۱) ایک اس فعل کے کرنے سے والدین کی کوئی مصلحت مضمر ہو، ترک اطاعت سے انہیں تکلیف ہوتی ہو، (۲) دوسرے اولاد کو اس مستحب یا مکروہ فعل کے ارتکاب سے نقصان نہ ہوتا ہو، (۳) تیسرے کسی شرعی گنجائش کے بغیر والدین کا حکم سنت موکدہ کے ترک سے متعلق نہ ہو، البتہ شرعی عذر کی بنا پریہ حکم ہوجیسے والدین کو اولاد کی خدمت کی ضرورت کے موقع پر فعل مکروہ کے ارتکاب کا حکم ہوتوان کی اطاعت واجب ہے۔ (۱)

(۳) واجب لعینه کے ترک میں اور فعل حرام کے ارتکاب میں والدین کی اطاعت حرام ہے(۲)، چنانچے اللّدرب العزت کا ارشاد ہے:

وَإِنَ جَاهَلُكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ لَا تُطْعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّهُ نَيَا مَعُرُوْفًا وَّا تَّبِعُ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّهُ نَيَا مَعُرُوْفًا وَّا تَّبِعُ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ

<sup>(</sup>١) الآأدب الشرعيه: ١ / ٥٤٢/مؤسسة الرسالة

<sup>(</sup>۲) فناوی عثانی:۱۱۲۹۲، فناوی بینات:۳۸۱۸س، کتاب النوازل:۱۱۰،۱۱۰ فناوی دار العلوم د یوبند:۲۱۷/۵۰۰

اِلَا ثُمَّ اِلَا مُرْجِعُكُمْ فَأُنَدِّ مُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١)

(۴) واجب بغیر ہ (واجب کفائی) کا ترک والدین کے حکم پرواجب ہے، چونکہ پیہ

واجب دوسرے سے ادا ہوجائیگا ، اولاد ہی کرنا ضروری نہیں ہے۔

(۵) مشتبه اشیاء (جن چیزول میں حلت وحرمت کالقین نه ہو) کے ترک کے حکم میں والدین کی اطاعت واجب ہے ، کیونکہ مشتبہات کا ترک تقوی ہے اور والدین کی اطاعت واجب ہے ، لہذا تقوی پر معاون حکم میں والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ (۲)

نافرمانى كامعيار

--

<sup>(</sup>۲) احياء علوم الدين بحواله برالوالدين: ۲۴ ، آپ

<sup>(</sup>۱) سورة لقمان: ۱۵

(۲) مباح یا مستخب کام جس میں والدین کا کوئی جائز مقصد ہو والدین حکم دینے کے بعد واجب کے بعد واجب کے بعد واجب ہوجا تا ہے اوراس میں نافر مانی گناہ ہے اس طرح ہروہ کام کرنا جو واجب نہیں کیکن اس کے کرنے سے والدین کو تکلیف ہوتی ہوتو گناہ ہے اور نافر مانی میں داخل ہے، اس لیے اولا کو یساکام کرنے سے والدین کو تکلیف ہوتی ہوتو گناہ ہے اور نافر مانی میں داخل ہے، اس لیے اولا کو یساکام کرنے سے بچناوا جب ہے۔

## والدین کے چودہ حقوق ہیں

## سات زندگی کے حق ہیں

(۱) عظمت، خدااوررسول کاٹی آرائی کے بعد سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے، استاذ، پیر سے بھی زیادہ ہے، استاذ ہیں کا ہے، استاذ پیر سے بھی زیادہ ہے، استاذ صاحب یا پیر صاحب نے بلایا کہ چار بجے ہمارے ہاں آؤاور والد نے بھی اسی وقت آنے کو کہا تو استاذ اور پیر سے عذر کردے اور والد کے ہاں حاضری دے۔

- (۲)محبت۔
- (۳)اطاعت\_
- (۴) خدمت،ان کوزیادہ سےزیادہ آرام پہنچائے۔
- (۵) رفع حاجت۔ان کی جو بھی ضرورت ہواس کو پوری کرنا۔
- (۲) فکرِ راحت ، ان کے آرام کی بھی فکر کرے ، اپنے لئے تو اچھا بستر ، گدا اُ ور والدین کے لئے پرانامیلا کچیلا بستر ، اپنے لئے پنکھااور راحت کا انتظام اور والدین کیلئے کچھنہیں۔
  - (2) تبھی تبھی ان کی زیارت وملاقات،ان چیزوں کا خیال اور لحاظ رکھے۔

### وفات کے بعد کے سات حق ہیں

- (۱) دعائے مغفرت
- (۲) ایصالِ ثواب طاعت، کچھ قرآن کریم پڑھ کے ثواب پہنچادے، قرآن نہیں پڑھا تو کلمہ شریف اور سبحان اللہ نیز الحمد للدوغیرہ پڑھ کے اس کا ثواب پہنچادے۔ (۳) اعانت ِ احباب واہلِ قرابت ، ان کے دوستوں نیز رشتہ داروں کی حسب

استطاعت مدد کرنا۔

( ۴) اکرام واحترام احباب واہل قرابت ، کسی کے والدین نے اگر دوسرا لکاح کرلیا توان کے جواعزہ ہیں ان کی بھی مالی خدمت کرنا۔

(۵) ادائے دین وامانت ، والد کے پاس کسی کی امانت تھی ، والد کے او پر کسی کا قرضہ تھا، تواس کوادا کرے۔

(۲) تنفیذِ وصیت، انہوں نے جو وصیتیں کی تھیں اس کو پورا کرے۔

(2) گاہے گاہے ان کی قبر کی زیارت ، ہفتہ میں ایک دن تو جاکے ان کی قبر کی زیارت کرلیا کرے۔(۱)

## والدين كي اطاعت كس حدتك؟

الله عزوجل نے جہال والدین کوأف کہنے سے منع کیا ہے اوران کے ساتھ احسان کا حکم کیا ہے ، اس آیت کے اخیر میں الفاظ ہیں "ایت ڈا لَقُو بی تحقّهٔ وَالْمِسْكِیْنَ وَالْبَیْ الفاظ ہیں "ایت ڈا لَقُو بی تحقّهٔ وَالْمِسْكِیْنَ وَالْبَیْ اللّهٔ بِیْلِ وَلَا تُبَیِّدٌ وَبُیْ اِیْدًا "(۲) دے قرابت دار کواس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو، اور مال مت اُڑا دِگاڑ کر۔

حق تعالی نے عداعتدال کو قائم رکھتے ہوئے حقوقِ والدین کے ساتھ دیگرلوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ؟ کیونکہ احتمال تھا کہ اس شخی اور شدت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیکھ کر کوئی شخص کسی دوسرے کے ادائے حقوق کو محض معمولی بات سمجھ کراس کے ادا کرنے میں کو تاہی کرے اور رضائے والدین کو مقدم کرے، مثلاً والدین کراس کے ادا کرنے میں کو تاہی کرے اور ونوش واجب میں کمی کرے تو وہ کرنے لگتا، کہیں کہ اپنے اہل وعیال کو ایذاء دے ،خور دونوش واجب میں کمی کرے تو وہ کرتے تافی نہ پس رجیم وکریم نے بتلایا کہ ہر چیز کی حد ہے، والدین کی وجہ سے کسی دوسرے کی حق تلفی نہ کرو۔

<sup>(</sup>۱) ارشاداتِ ابرار:۱۸۸،مرتب: سيرسليم الله غوري صاحب،خليفة ومجازِ بيعت حضرت محي السنه مولانا شاه ابرارالحق صاحب رحمة الله عليه

### مخضرجا مع اصول

(۱) جوسفر (خواه تجارت کا بهوخواه قج وغیره کابشر طیکه وه سفر فرض وواجب نه به ایس بهوجس میں غالب بلاکت کا اندیشه نه به و، بغیر اجازت والدین درست ہے، اگر والدین اس سفر سے منع کریں توان کے کہنے سے سفر نه کرنا ضروری نہیں، چنانچه به مسئله در مختار اور عالمگیری میں موجود ہے: جوسفر فرض یا واجب بهو، اس میں تو بطریق اولی بی حکم بهوگا اور به سب اس صورت میں ہے جب والدین اپنی ضروری خدمت کے مختاج نه بهول خواه ان کو حاجت ہی نه به یا بهولیکن دوسراکوئی خدمت کرنے والا موجود بهو۔

(۲) اگر والدین ضروری حاجت کیلئے (جس کوشریعت نے ضروری کہاہے مثلاً طعام ولباس وعلاج وغیرہ وادائے قرض کخرچ کی ضرورت نہ ہواوراولاد کے پاس اپنی ضروری حاجت سے روپیہ یا دوسری قسم کامال زائد نہ ہواور والدین اولاد سے طلب کریں تو اولاد کودینا ضروری نہیں۔

(۳) والدین بغیر احتیاجِ خدمت نوافل پڑھنے کومنع کریں یا کسی دوسرے غیر ضروری کام کرنے سے روکیں تواس صورت ہیں ان کا کہنا ماننا ضروری نہیں ، ہاں اگر وہ ضروری خدمت کے مختاج ہو اور نوافل وغیرہ ہیں مشغولی ان کو تکلیف دے اور کوئی دوسرے خادم نہ ہوتو اولاد پر واجب ہے کہ نوافل وغیرہ چھوڑ کران کی خدمت کرے۔ (اس حوالہ سے جریج نامی بزرگ کاوا قعہ گزر چکا ہے)

(۳) اگر والدین حقہ نوش ہوں (بیڑی ،سگریٹ، گظئے اور دیگر تمبا کو والی چیزیں اس میں شامل ہیں) اور حقہ پینا بغیر مرض اور معذوری کے نہ ہو، اور اولاد سے حقہ تیار کرنے کی فرمائش کریں تو اولاد پر اس کہنے پرعمل کرنا ضروری نہیں؛ بلکہ اس میں فعل ِ مکروہ کاار تکاب کرنا ہے، جو شرعاً مذموم ہے۔

(۵) اگرکسی کی بیوی سے کوئی (واقعی) تکلیف اور رنج اس شخص کے والدین کونه پہنچتا ہوخواہ مخواہ والدین اس شخص کو حکم کریں کہ تواپنی عورت کو طلاق دیدے، اس کی تعمیل

اس آدمی پر ضروری نہیں ، بلکہ اس صورت میں طلاق دیناعورت پر ایک طرح کاظلم کرنا ہے ، طلاق اللہ تعالی کے نز دیک بڑی ناپیندیدہ چیز ہے ، فقط مجبوری میں جائز رکھی گئ ہے ، خواہ مخواہ طلاق دیناظلم اور مکر وہ تحریمی ہے ، نکاح تو وصال کیلئے وضع کیا گیا ہے ، یہ فراق بلاوجہ کیسے تروام وسکتا ہے؟ (۱)

حضرت سعید بن المسیب ﴿ بیه بڑے درجے کے تابعی بیں ،علم میں کوئی تابعی ان کے درجہ کونہیں بہنچ سکا ،اور بیہ بڑے بزرگ اورصاحبِ کرامت بھی تھے ،اپنے باپ سے علاحدگی اختیار کی اور بالکل چھوڑ دیا"و سعید بن المسیب ھجر أباه حتی مات " دینی وجہ سے یہال تک کہان کی وفات ہوگئی۔(۲)

(۲) اگروالدین کسی گناه کاحکم دیں کہ فلال گناه کرومثلاً فرمائیں کہ اہل حق کی مدونہ کرویا زکوۃ نہ دو، دین تعلیم حاصل نہ کرو، اور کوئی ایسی ہی بات کاحکم دیں تو اس صورت میں ان کا کہنا ماننا حرام ہے اور ان کی مخالفت فرض ہے جبکہ وہ کام ضرور کی ہوجس سے وہ روکتے ہیں، ہاں اگران کو کوئی (واقعی اور سخت) تکلیف ہومثلاً وہ بیار ہوں، اور کوئی خادم نہ ہواور نما زکاوقت ہے، اگران کی خبر گیری نہ کی جائے توسخت تکلیف کا ندیشہ ہے، پس اس صورت میں اگروہ نمازقضا کرنے کو کہیں توقضا کردے، بھر کسی وقت پڑھ لے، اور اگر کسی مستحب کا م سے روکیں اور اپنی کسی ضروری حاجت (واقعی اور معتبر) کی وجہ سے روکیں توان کے حکم کی تعمیل واجب ہے اور خواہ نخواہ روکیں تو واجب نہیں ہے۔

غيرمسلم والدين سيحسن سلوك

والدین کی اطاعت عموما (بہرصورت ) واجب ہے خواہ وہ مسلمان ہویا کافرجس کا ثبوت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اوراجماع سے ثابت ہے، البتہ اس مطلق سے چند صورتیں خاص کرلی گئی ہیں جن میں اطاعت واجب نہیں بلکہ اطاعت جائز نہیں ، چنا نچہ

<sup>(</sup>١) فتح القدير: بإب الايمان في الطلاق: ١٣/٢ ١١، وارالفكر بيروت

<sup>(</sup>٢) المعارف لا بن قتيبة : الر٥٥

کافروالدین کے ساتھ بھی حسن سلوک واجب ہے آئیکن ان کے حکم پر شرک کرنا جائز نہیں ہے ، بلکہ مشرک والدین کے حکم شرک کے باوجود اطاعت نہ کرنا ان سے حسن سلوک میں داخل ہے:

وَاعْبُلُوا اللهُ وَلَا تُشْيِر كُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِلَيْنِ إِحْسَانًا (') والدين كا كافريامشرك موناان كساخة حسن سلوك كمنافى نهيس هے؛ چنانچه الله رب العزت كاارشاد ہے:

وَإِنْ جَاهَالُكُ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ لَا فَلَا تُطْعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّانْيَا مَعْرُوفًا وَالَّبِعُ سَبِيلُ مَنْ أَنَابَ تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّانْيَا مَعْرُوفًا وَالَّبِعُ سَبِيلُ مَنْ أَنَابَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣) إِلَى مُرْجِعُكُمُ فَأُنَدِّ مُكَمِّمُ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣)

حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں آئیں جبکہ وہ حالت شرک میں فی میں نے ان سے حسن سلوک اوراحترام واکرام کے متعلق آنحضرت حالت شرک میں نے ان سے حسن سلوک اوراحترام واکرام کے متعلق آنحضرت طالقات کیا تو آپ مالقات کیا تو آپ مالقات کیا تو آپ مالقات کیا تو آپ مالقات کیا در میاندہ کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحی سے پیش آو:

''قلت:إنائمي قدمت وهي راغبة،أفاصل أمي؟قال:نعم،صلي أمك"(٣)
حضرت عبدالله ص جوعبدالله بن ابي بن سلول كے بيٹے بين اپنے والد كے ناپاك حركتوں كى وجہ سے آنحضرت طالقة الله كونوش كرنے كے ليے بتقاضائے ايمانى آپ طالقة الله كالله الله طالقة الله كالله كالله

"والذي أكرمك، والذي أنزل عليك الكتاب، لئن شئت لاتينك

(١) النساء: ٣١ ٣١ (١) سوره لقمان: ١٥

<sup>(</sup>٣)صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين:٢٣٢/٢، مديث: ٢٦٢٠

مذکورہ آیات واحادیث سے پتہ چلا کہ کافر اور مشرک والدین سے قطع تعلق جائز نہیں ہے بلکہ ان کے حقوقِ واجبہ ادا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک وصلہ رحمی سے پیش آنا اطاعت خداوندی میں داخل ہے، لیکن ان کے حکم پر شرک کرنا یا خدا کی نافر مانی کرنا جائز نہیں ہے۔

## غيرمسلم ملك ميس موجود والدين

اگرکوئی شخص خود تومسلمانوں کے ملک میں ہو، اور اسکے والدین یا ان میں سے کوئی ایک غیر مسلموں کے ملک میں ہوتو بھی والدین کے ساتھ نیک سلوک واحسان کا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، بشرطیکہ اس کی وجہ سے غیر مسلموں کومسلمانوں کے مقابلہ میں تقویت حاصل نہ ہو' قال ابن جریر: أن بر المؤمن من أهل الحرب، ممن بینه وبینه قرابة نسب، أو من لاقرابة بینه ولانسب، غیر محرم ولامنهی عنه، اذالم یکن فی ذلک تقویة لکفار علی المسلمین أو دلالة علی عودة لأهل الأسلام، أو تقویة لهم بکراع أو سلاح (۲)

## ظالم والدین کے ساتھ حسن سلوک

اگرکسی شخص کے والدین ظالم ہوں ،اس کے حق میں خیر خواہ نہ ہوں ،اس سے قطع تعلق کرتے ہوں ،اس سے قطع تعلق کرتے ہوں تو بھی اس شخص کو بہی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے ، کیونکہ اس صورت میں بیشخص اپنی ذمہ داری سے بری ہوجائے گا، جہاں ان ظالم ماں باپ کوان کی ذمہ داریوں سے متعلق سوال ہوگا و ہیں اولاد سے اپنی ذمہ داریوں سے متعلق ہو چھا

(۱) صحيح ابن حبان، كتاب البروالاحسان، باب حقوق الوالدين: ٢٠،١٧٠، حديث: ٢٨٠ (١) الموسوعة الفقهية الكويتية: ٨٩٩، رشتردارول منعلق فضائل واحكام: ٢٠٠ ٩٩٩، ٥٩٠ (٢)

جائيگا، والدين كے ساتھ حسن سلوك جہال والدين كاحق ہے وہيں حكم الہي ہونے كى وجه سے اللہ کا بھی حق ہے ، جب بیتخص ظالم والدین کے حقوق ادا کرے گا تو اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوا اور اجر بھی اللہ کی طرف سے ملے گا، چنا نجیہ حضرت ابوہریرہ ص سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ملط آلا سے عرض کیا کہ: یارسول اللہ! میرے رشتہ دارول سے میں صلہ رحی کرتا ہول کیکن وہ قطع رحی کرتے ہیں ، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں کیکن وہ میرے ساتھ بدسلو کی سے پیش آتے ہیں ، میں ان کے ساتھ حکم و بر د باری سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں ، تو آپ ماٹالیا نے فرمایا کہ۔ ا گرابیا ہی ہے جبیاتم کہہرہے ہوتو گویاتم ان کے منہ میں گرم گرم را کھ جھونک رہے (یعنی ان کی قطع تعلقی کے باوجود آپ کاان کے ساتھ صلہ رحی اور احسان کا برتاؤ کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص ان کو گرم گرم را کھ دکھلار ہاہے،جس میں ان قطع تعلق کرنے والوں کی دنیوی ذلت ورسوائی ہے، نیز گرم را کھ کھانے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف ان کو بھی لاحق ہوتی ہے گرچہ انہیں اس کا حساس نہیں ہور ہاہے کہ جو جتنے بڑے مرض یا یا گل ین کاشکار ہوتا ہے، اتناوہ اپنے آپ کواس سے بری سمجھتا ہے، یہ تو دنیوی رسوائی ہوئی، اخری اعتبار ہے بھی وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب شمار ہوں گے، دوسری طرف احسان کا برتاؤ کرنے والے کونہ کوئی دنیوی آفت ہے، نہ اخروی پشیمانی ؛ بلکہ اللہ کی طرف سے ایک فرشته اس کی مدد کے لئے مقرر ہوجا تا ہے، چنا نچہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ) اور جب تک تم اس خوبی پر قائم رہو گے ، تمہارے ساتھ ہر وقت اللہ کی طرف سايك مددگارر معلى "لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك"(١)

اس مدیث سے پہنہ چلا کہ ظالم رشتہ داروں سے جب حسن سلوک کرنا ہے تو ظالم

<sup>(</sup>۱)صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب صلة الرحم، حدیث: ۲۳، مستفاد، المنهاج شرح صحیح مسلم

44

والدین سے بدرجۂ اولی صلہ رحی کرنا ہے اور اللہ سے امیدا جرر کھنا ہے، چونکہ اسی کاحق ادا کررہا ہے۔(۱)

## بدسلوك الثدكي نظريين

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی جنت میں داخل نہ ہول گے، اور الله ان کی طرف قیامت کے دن ( رحمت کی ) نظر نہیں فرمائیں گے، ایک تو والدین کا نافر مان '' العاق لوالدیه'' ( اور برسلوکی کا مرتکب ) دوسر ہم دانہ عورت جومردول کی مشابہت کرنے والی ہو ( یعنی چال ڈھال، وضع قطع میں مردانہ بن اختیار اختیار کرنے والی فیشن ایبل عورت ) اور تیسرے دیوث ( یعنی جواپنی بیوی کو ملم ہوتے ہوئے بدکاری سے نہرو کے ) اور تین آدمیوں کی دیوث ( یعنی جواپنی بیوی کو ملم ہوتے ہوئے بدکاری سے نہرو کے ) اور تین آدمیوں کی طرف الله ( رحمت کی ) نظر نہیں فرمائے گا، ایک والدین کا نافر مان ( اور بدسلوکی کا مرتکب ) اور دوسر بے شراب کا عادی اور تیسر بے ( صدقہ خیرات وغیرہ ) دے کر احسان جتلانے واللا )

معلوم ہوا کہ والدین سے قطع رحی ، بدسلو کی اور ان کی نافر مانی وایذاءرسانی اتناسخت گناہ ہے کہ ایسانشخص قیامت کے دن اللّٰہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا(۳)

ماں باپ میں برابری کاحکم

اولا دکی طرف سے والدین کا مالی تعان کرتے وقت اسی طرح گفتگو اور دوسرے معاملات میں والد اور والدہ کے درمیان مساوات اور برابری کرناسنت ہے؛ تا کہ کسی ایک کی دوسرے پرترجیح ظاہر ہونے سے دوسرے کی دل شکنی لازم نہ آئے (۴)

(۱) نیزد کیھئے: فتاوی محمودیہ:۱۹۱۸ ۳۵-۴۵

(۲) مسندا حمد، رقم الحدیث: ۲۸۰، سنن نسائی، کتاب الزکاة، باب المسر بالصدقة، حدیث (۲) مسندا حمد، رقم الحدیث (۳) رشته دارول سے متعلق فضائل واحکام: ۳۱۳ (۳) رشته دارول سے متعلق فضائل واحکام: ۳۲۲ ۴

## قطع تعلق كي سزاد نيامين

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تمام گناموں کے مواخذہ کو جنتا چاہتا ہے قیامت تک مؤخر فرمادیتا ہے ، سوائے سرکشی ( یعنی ظلم و بغاوت ) اور والدین کی نافر مانی ) اور بے جاایذ اءرسانی کی قطع رحمی کے کہ ان گناموں کاار تکاب کرنے والے کو دنیا ہیں موت سے پہلے دنیا (کی زندگی) ہیں جلد سزا دیتا ہے '' یعجل لصاحبھافی الدنیا قبل الموت''(ا)

معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ قطع رحی اور ان کی نافر مانی اور بے ایذ اءر سانی کا گناہ اتنا سخت ہے کہ اس کاوبال آخرت کےعلاوہ دنیا میں بھی ملتا ہے (۲)

### كلمه نصيب ينهونا!

والدین کی جائزامور میں نافر مانی گبیرہ گناہ ہے، بالخصوص والدہ کو بلاکسی شرعی بنیاد اذبت پہنچانا، بیوی کوان پر ترجیج دینا، ان کی حق تلفی کرنا، اس کی وجہ سے سوء خاتمہ کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ شاید یہ معصیت مؤاخذہ کا ذریعہ بن جائے ،لیکن اس سلسلہ میں حضرت علقہ درضی اللہ عنہ کاواقعہ جس میں انہیں موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا جاتا، پھر آقاصلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ سے خاص اندا زمیں سفارش کرنا، مال کی شکایت کے بعد پھر کلمہ پڑھا جانا، یہ واقعہ محدثین کے نزد یک اس قابل نہیں کہ اس سے واعظین اور خطباء اپنی مجالس کو گرمائیں اور نقل کریں، ذیل میں محدثین کے فیصلہ کونقل کیا جاتا ہے۔

ابن ابی اوفی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ علقمہ نامی ایک شخص جونما زروزہ کا بہت پابند تھا ، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے باوجودتلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا،علقمہ کی ہیوی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک

<sup>(</sup>۱) الأدب المفرد: باب البغى، حديث: ١٩٥، مستدرك حاكم، كتاب البروالصلة، حديث ٧٢۶٣ (٢) رشته سے متعلق فضائل واحكام: ٣٢٠ ـ ٣٢٠

آدمی بھیج کراس وا قعہ کی اطلاع کرائی ، آپ نے دریافت کیا :علقمہ کے والدین زندہ نے علقمہ کی مال کواطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تم میرے پاس آتی ہویا تمہارے یاس آؤں، میں آپ کوتکلیف دینانہیں جا ہتی، بلکہ خود ہی حاضر ہوتی ہوں، چنا مجه برط صیاحضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ،آپ نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت فرمایا تواس نے کہا: علقمہ نہایت نیک آدمی ہے،لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافر مانی کرتاہے،اس کئے میں اس سے ناراض ہوں،آپ نے فرمایا :اگر تواس کی خطامعاف کردے توبیاس کے لئے بہترہے ایکن اس نے الکار کردیا، تب آب نے حضرت بلال کوحکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرواورعلقمہ کوجلا دو، بڑھیا بیس کرگھبرائی اوراس نے دریافت کیا کہ میرے نیچے کوآگ میں جلاجائے گا؟ آپ کا اُلیے اُلیے اُلیے فرمایا : ہاں! الله کے عذاب کے مقابلے میں یہ جمارا عذاب ہلکا ہے ، خدا کی قسم جب تک تواس سے نارض ہے، نداس کی نما زقبول ہے اور نہ کوئی صدقہ قبول ہے، بڑھیانے کہا: میں آپ کو اورلوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے علقمہ کے قصور معاف کردیا، آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہونے فرمایا: دیکھو،علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا یا نہیں؟ لوگوں نے بیان کیا یارسول الله مالله الله عاقمه کی زبان کلمه شهادت جاری ہوگیا اور کلمه شهادت کے ساتھاس نے انتقال کیا،آپ نے علقمہ کے غسل وکفن کاحکم دیااورخود جنا زے کے ساتھ تشریف لے گئے،علقمہ کو فن کرنے کے بعد فرمایا:

مہاجرین وانصار میں سے جس شخص نے اپنی مال کی نافر مانی کی یااس کو تکلیف پہنچائی تواس پراللہ کی لعنت ہوتی ہے، خدا پہنچائی تواس پراللہ کی لعنت کی ، فرشتوں کی لعنت ، اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے ، خدا تعالی سے تو بہ کرے اور اپنی مال کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہواس کوراضی کرے ، اس کی رضامال کی رضامندی پرموقوف ہے اور خدا تعالی کا غصہ اس کے غصہ میں پوشیدہ ہے (طبرانی)

(موضوع (من گھڑت حدیث) یہ واقعہ طبرانی ( جامع المسند والسنن لابن

بنيادى اصول

کثیر:۵۱۹،۳۰۸،۳۰۷۷) بزاز(۱) بیں ہے

بيروايت بلحاظ سندموضوع ہے،اس كاراوي ابوالورقاء فائد بن العطار سخت مجروح ہے،اس کے راوی کے علاوہ کسی دوسر سے خص سے پیروایت مروی تہیں ہے۔ امام احد بن حنبل رحمه الله نے فائد کی اس حدیث کواپنی کتاب سے نکال دیاہے، فائدالعطاران كے نزديك متروك الحديث تھا(٢)

اس کے راوی کے بارے میں امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا: ضعیف (۳) امام ابوحاتم الرازي رحمه الله نے کہا: اوراکی ابن ابی او فی سے حدیثیں باطل ہیں، تو اس کی اصل نہیں یائے گا گویا کہ بیروایتیں ابن اوفی کی حدیثوں سے مشابہ ہمیں ہیں اور ا گر کوئی آ دمی قسم کھائے کہ اس کی عام حدیثیں جھوٹی ہیں تواس کی قسم نہیں ٹوٹے گی (۴) امام بخاری رحمه الله نے کہا دمنگر الحدیث ''یعنی وہ منگر حدیثیں بیان کرتا تھا (۵) امام بخاری رحمه الله فرماتے ہیں: میں جے منکر الحدیث کہددوں اس سے (میرے نزدیک) روایت کرنا حلال نہیں ہے(۲)

خلاصه بدہے کہ بدروایت متروک ومتہم اور صاحب احادیث موضوعہ کی وجہ سے موضوع ومن گھڑت ہے؛لہذاالیں روایت کا بغیر تنبیہ اور انکار کے بیان کرنا حلال نہیں

## والدین میں کون مقدم ہے؟

(الف) حقوق العباديين سب سے مقدم حق والدين كا ہے، قرآن مجيديين مختلف مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ کی توحید وعبادت اور والدین کی خدمت واطاعت کوایک

<sup>(</sup>١) كشف الاستار: ٣٧٥٢ (۲) مستداحد: ۳۸۲۴

<sup>(</sup>٣) تاریخ الدوری ۱۲۳ تا ۴۰۷ (۴) الجرح والتعدیل: ۸۴۷

<sup>(</sup>۲)ميزانالاعتدال:۱۴، ولسان الميز ان:۵۱ ترمه ابن بن جبله (۵) كتاب الضعفاء: ٢٩٩

ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن والدین میں خدمت وحسن سلوک کے اعتبار سے والدہ والد پرمقدم ہے، کیونکہ ہرمخلوق اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہویا جنات، پرندہویا چرند، مال قطرہ قطرہ لہودودھ کی شکل میں بچہ کو پلاتی ہے، مال اولاد کی پیدائش سے پہلے (حمل کی حالت میں) بھی تکلیف اٹھاتی ہے، پیدائش (ولادت) کے وقت بھی تکلیف اٹھاتی ہے، اور پیدائش کے بعد (رضاعت کی حالت میں) بھی اپنی راحت قربان کرتی ہے، چنا نچے سورہ احقاف میں اللہ تعالی کاارشاد ہے:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَايْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا ()

اورابوہریرہ ص سے روایت ہے کہ رسول الله مالیا لیے کہ خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوااور عرض کیا یارسول الله مالیا لیے حسن سلوک کاسب سے زیادہ مستحق کون ہے خرمایا تیری مال، عرض کیا پھر کون فرمایا تیری مال، عرض کیا پھر کون فرمایا تیری مال، عرض کیا پھر کون، فرمایا تیری مال، عرض کیا پھر کون، فرمایا تیراباب:

"جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ ا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ إِنَى النَّبِيّ ا فَقَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ :ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ :ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ "(٢)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مالٹالیا نے حسن سلوک میں سب سے زیادہ حق مال کا فرمایا، مال وہ ہستی ہے جس کا اب تک دنیا میں کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، اس کئے حسن سلوک میں باپ کے مقابلہ میں مال کومقدم رکھا جائے۔

(ب) والدین میں سے اگرایک دوسرے کے خلاف حکم فرمائے تو اطاعتِ حکم میں کون مقدم ہے فقہاء نے فرمایا ہے کہ احسان اور حسن معاشرت میں والدہ کاحق مقدم

(١) سوره احقاف: ١٥ (٢) صحيح البخاري: كتاب الأدب، باب من أحق الناس

ہے اور وہ امور جن کا تعلق تعظیم وادب اور رائے سے ہے ان میں والد کاحق مقدم ہے:

"وقال على القاري: وقال الخطابي لم يخص الأمهات بالعقوق،
فإن عقوق الأباء محرم أيضا ولكن نبه بأحدهما على الأخر فإن بر الأم
مقدم على بر الأب إلا أن لعقوق الأمهات مزية في القبح، وحق الأب مقدم
في الطاعة، وحسن المتابعة لرأيه، والنفوذ لأمره وقبول الأدب منه" (۱)
اور مفتى محمود حسن المتابعة لرأيه، والنفوذ لأمره وقبول الأدب منه" (۱)

"احترام کے لحاظ سے باپ کا رتبہ زیادہ ہے اور خدمت کے لحاظ سے مال کاحق زیادہ ہے:

"إذا تعذر عليه مراعاة جميع حقوق الوالدين، رجح جانب الأدب فيما يرجع إلى الخدمة والإنعام" (٢) الى الخدمة والإنعام" (٢) مال كقرمول بين جنت كامطلب

ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ بن سملی رضی اللہ عنہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں میں میں حاضر ہو کرآپ کے ساتھ جانے کی اجازت چاہی، آپ فیدر یافت فرمایا کہ: کیا تیری مال زندہ ہے ؟ مسائل نے کہا کہ جی ہاں! آپ نے فرمایا: "ویحک " (تیرا مجلا ہو) اپنی مال کے قدموں کو پکڑ لے؛ اس لئے کہ وہاں جنت سے ۔

اورایک دوسری روایت ہے کہ اپنی مال کی خدمت کولازم پکڑ لے، اس لئے کہ اس کے قدموں کے نیچ جنت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کے سامنے آدمی تواضع اور نرمی کامظاہرہ کرے توبیمل اس کے جنت میں داخلہ کا سبب جائے گا، ان شاء اللہ، وقال

(۱) المرقاة ۸ : ۱ ، ۱۵۱ ، احسن الفتاوى: ۹ ، ۸ هـ والسائل ما يتعلق بإطاعة الوالدين: ۲۲ ، فتاوى المكنوي المسمى نفع المفتي والسائل ما يتعلق بإطاعة الوالدين: ۲۲ ، فتاوى محمود بيه ۱ ، ۲۲ ،

السخاوى: "والمعنى أن التواضع للأمهات سبب لدخول الجنة" (١)

### اختلافات كي صورت مين كس كاسا تهردين؟

جب والدین آپسی اختلافات کے باعث جداجدا ہوجائیں تواولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دونوں سے تعلق رکھیں اوران میں سے جو بھی بدنی یامالی خدمت کا محتاج ہواس کی خدمت کریں، ادب واحترام دونوں کا کریں، اگران میں ایک دوسرے کی خدمت سے یا اس کے ساتھ علق رکھنے سے ناراض ہوتا ہو، اس کی پروانہ کریں، کسی کو پلٹ کرجواب نہ دیں، البتہ چوں کہ والدہ کے خرج کا ذمہ کوئی نہیں لیتا، اس لئے والدہ کی جان و مال خدمت کوزیادہ سعادت سے جیں۔ (۲)

مفتی رشیداحدصاحبٌ فرماتے ہیں کہ

"جب باپ لڑ کے کوکسی امر جائز کے لئے منع کرر ہاہے اور مال کرنے کا حکم دے رہی ہے یا بالعکس تو باپ کی اطاعت کرنا چاہئے؛ کیول کہ عورت شرعاً خود شوہر کی محکومہ ہے۔ اس کا شوہر کے حکم کے خلاف حکم کرنا خود معصیت ہے اور معصیت میں اطاعت جائز نہیں''۔ (۳)

الغرض دونوں کوراضی کرنے کی کوشش کی جائے کسی سے طع تعلق کسی کے کہنے پر جائز نہیں، نیزان کو سمجھاتے بھی رہیں کہ آپ دونوں کارشتہ کسی وجہا گرختم ہو گیا ہے، تو ہمارارشتہ اٹوٹ ہے جو بھی ختم نہ ہوگا، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ (۴)

اولاد كومتعارض بإتون كاحكم

اگر والدین کی طرف سے اولاد کو دو متعارض با توں کا حکم ہومثلا والدین میں سے

(١) المقاصد الحسنة للشيخ عبد الرحمن السخاوى:٢٠٧، كتاب النوازل:١٥/١١٠

<sup>(</sup>۲) آپ کے مسائل اور ان کا حل:۸؍۵۵۴، فتاوی محمودیہ:۸؍۹۳، ۱۹٫۳، فتاوی حقانیہ ۲: ؍۴۴۸ (۳) احسن الفتاوی:۹؍۵۴؍شته داروں سے متعلق فضائل واحکام:۳۷۵۔۳۷۵،مفتی محدرضوان،اداره غفران، کتب خانه) (۴) فناوی محمودیہ:۹؍۱۴، جامع الفتاوی:۳۸۸۲۲

ایک کسی کام کاحکم کرے، اور دوسرامنع کرے تواگران میں سے کسی ایک کی بات شریعت کے مطابق ہواور دوسرے کی بات شریعت کے خلاف ہوتواس کی بات کوتر جیجے دی جائے گئی،جس کی بات شریعت کے مطابق ہے۔

اگر والدین میں سے دونوں کی باتوں میں اس طرح ظراؤ ہو، بلکہ دونوں کی باتیں مباح ہوں تو اگر دونوں پرعمل ممکن ہوتو دونوں پرعمل کرنا چاہئے، اور اگر دونوں پر ایک ساتھ عمل نہ ہوسکتا ہوتو بہت سے فقہائے کرام کے نز دیک والدہ کی اطاعت کا درجہ مقدم سے اور بعض حضرات کے نز دیک دونوں میں سے کسی ایک کی اطاعت کا اختیار ہے۔ جب کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ رائے کی ترجیح اور ادب کے بارے میں والد کا درجہ والدہ سے زیادہ ہے، کیوں کہ مردہونے کی حیثیت سے عام حالات میں والدہ کے مقابلہ میں زیادہ تو کی اور ور بین اور عقل پر مبنی ہوتی ہے۔ (۱)

## سوتيلي ماں اور سوتیلی اولاد کے حقوق

اگرکسی شخص کی بیوی کا نتقال ہوجائے اور وہ اپنے لئے بیوی کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ تواس کا نکاح کرلینا مستحب ہے، اور بچول کوبھی اس میں تعاون کرنا چاہئے، کیول کہ یہ بھی باپ کی خدمت کا حصہ ہے، بہی حکم اس عورت کے لئے بھی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوگیا ہوا ور وہ ابنے لئے شوہر کی ضرورت محسوس کرتی ہو؛ کیول کہ عمر رسیدہ لوگول کوبھی اپنے لئے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔

سوتیلی اولاد بھی بہت سے احکام میں اولاد ہی کے حکم میں ہیں، سوتیلے لڑکے اور لڑکیاں بھی محرم ہوتے ہیں، اس لئے دوسری بیوی کو پہلے گھر کے بچوں کے ساتھ وہی وہی سلوک رکھنا چاہئے، جوایک مال اپنے بچول کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح پہلی بیوی کے بچوں کا بھی فریضہ ہے ہے کہ وہ اپنے والد کی اس دوسری بیوی کو مال درجہ دیں اور والد بی بیوی کا نفقہ ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہوتو اس کا اخراجات بھی انہی بچول کے ذمہ ہے، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے۔

(۱) رشته دارول سے متعلق فضائل وا حکام:۴۵۸

### اعتقادات مين اطاعت كاضابطه

کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرتراش، بت فروش ہی نہیں؛ بلکہ بت پرست بھی تھے، اللہ جل جلالہ نے اپنے خلیل پر تو حید کو کھولا، بہت ہی ادب واحترام اور عام فہم انداز میں وہ دعوت دیتے رہے، بالآخر سلیقہ مندی کے ساتھ علا حدگی اختیار کرلی۔ عام فہم انداز میں کہ انہوں نے اپنے مندی کے ساتھ علا صحابہ کرام رضی الله عنہم کے سینکڑوں واقعات بتلا نے میں کہ انہوں نے اپنے مذہب پرمکمل استقامت، بے ایمان رشتہ داروں کے ساتھ کیسی بااخلاق متا ترکن زندگی گذاری ، ابو بکرصدیت رضی اللہ عنہ کے ذریعہ حضرت ابو تجافہ مسلمان ہوئے ، ، ابو ہریررضی اللہ عنہ کے ذریعہ مسلمان ہوئیں۔

الخصوص مشرکاندکافراند ند ہمی تہواروں میں (جیسے گنیش، دیوالی، کرسمس وغیرہ) بالخصوص جہال مورتی پوجا ہوتی ہویا چڑھاوا کھلایا جاتا ہو، اس میں شرکت ہر گزنہیں کی جاسکتی ہے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں، مرض سے نفرت ہے مریض سے نہیں، البتہ غیر مسلم افراد خاندان کی بیاری میں عیادت، وبائی امراض، سیلاب، زلزلوں میں ضروری امداد کرنا چاہئے، مصیبتوں میں کام آنے سے دل کے دروازے کھل جاتے میں ضروری امداد کرنا چاہئے، مصیبتوں میں کام آنے سے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں، نہ جانے ہدایت کاوقت کب آجائے، فاصلے رکھ کراصلاح کیسے ہوگی، میجے اسلام ان کے سامنے کب آئے گا؟

مشر کانه اعمال میں جیسے پر ہیز کیا گیا، اس اتنا ہی جائز امور میں دلجوئی اور تعاون کرنا چاہئے؛ تا کہ اسلام کامعتدل نظام، مذہبی روا داری، انسانت نوازی، کا پیغام ان کوقریب کرسکے۔

اسلام اور کفر دو ایسے نظر نئے ہیں جن میں کبھی تال میل نہیں ہوسکتا، کبھی نہیں ہوسکتا، کبھی نہیں ہوسکتا، کبھی نہیں مجمولنا چاہئے کہ وہ بھی انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر والدین، ہم وطن، پڑوسی ہونے کے نامطے عائد ہونے والے اسلامی حقوق ادا کرنے کی فکر کرنا چاہئے، نظیر یئر کفرسے نفرت کافر کی لے اکرامی کی طرف ہمیں نہ لے جائے ، کفر پر ہمیشہ ہمیش کی

(mm

جہنم وہ سزاہے جوہمیں اس پرترس کھانے والا بنانا چاہئے۔

کی چہلم دہم کے اصرار پر ایصال ثواب کا جائز طُریقہ بتلایا جائے ، بجائے دسویں یا چالیسویں دن کے آگے چیچے کسی دن مستحقین کو کھلادیا جائے ،مصلحت ہوتو قریبی رشتہ داروں کو بھی بطورصلہ رحمی کے شامل کرلیں۔

خارج از اسلام مذاہب جیسے قادیانی، بہائی، شیعہ، آغاخانی، بوہر ہے، شکیلی کے جیسے مذاہب کے مانے میں مال باپ کی اطاعت نہیں ہوسکتی، اس طرح داخل اسلام مگر اہل السنة والجماعة سے خارج فرقول کے نظریات میں کافی کیجک ہے، معاملہ ہمی اور حکمت سے اس طور پر نبھانا چاہئے کہ کوئی گر اہی بھی نہ ہواور والدین کی دلجوئی بھی ہوجائے۔ گہرا علم اور تجربدر کھنے والے علماء کرام سے پوچھ کر کرنا ضروری ہے۔

کاح کی تقریب سے پہلے خود یا کسی مناسب شخصیت کے ذریعہ اسلامی شادی کا طریقہ رسومات کی تناہ کاریاں بتلائیں، بعض دین پسند دوستوں نے کو مشش کی تولڑ کی پر سے شادی کے کھانے کا بوجھتم کردیا۔

مجلس نکاح بعد نماز عصر فورایا بوقت چاشت رکھا کہ کھانے کی ضرورت نہ ہوآنے والے مہمان قریب کے رہنے والے ہول کہ وقت کا کھانا اپنے مقام پر کھاسکیں بغیر کسی طلب کے پوری خوش دلی سے لڑکی والوں نے ہی انتظام کردیا، صبح دس نکاح اور رخصتی شام میں ولیمہ، دعوت طعام۔

والدین کی ذہن سازی کی اتنی کی گئی کہ وہ جوڑے کے رقم مطالبہ چھوڑ دیا، مہر نقدادا
کیا، عورتوں کے طعام گاہ میں خواتین خاد مات مقرر کیا، وقت کی پابندی کی اور شادی گھر
رات دس بجے سے پہلے چھوڑ دیا، اپنے ساتھ کچھا ور ستحق بہنوں کا لکا ہم بھی کروایا۔
اس قسم کے مواقع پر بہت نرمی اور مضبوطی سے جمنا پڑتا ہے، اچھے اچھوں کے قدم
پھسل جاتے ہیں، کھانے کی اقسام یا جائز خواہشات میں پچھ ڈھیل دیں ؛ مگر ناجائز پر
ہرگز تعاون نہ کرے۔

ایک مشت ہے کم کاٹنا حرام ہے، طخنے کے نیچے ازار، شلوار بھی ناجائز

(44)

ہے، ایسے مسائل میں بھی والدین کی مانناممنوع ہے، پتلون، سفاری جیسے لباس اگر ڈھیلے اور کھنوں سے او پر ہوں تو بہننا جائز ہے، اگر والدین یا کمپنی کی خواہش ہوتو اس کو پورا کرسکتے ہیں، گہرائی سے جائزہ لے کر ہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ مال باپ اور اولا د کا حجمگڑا حرام حلال کا ہے، یا مکروہ ومستحب ہے۔

کافرہوں یابداعتقاد؛ بلکہ کفر پرمجبور بھی کریں تب بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں '' وصاحبھا فی الدنیا معروفا''خلاصہ یہ ہے کہ دین شکنی نہ ہو، دل شکنی بھی نہ ہو، کوشش کے باوجود دونوں جمع نہیں ہوسکتے توحرام وحلال میں دل شکنی گوارا کرلی جائے گی، مگر دین شکنی گوارانہیں، شرکیات و بدعات سے حفاظت ہوجائے اور رشتے بھی متاثر نہ ہو۔

## والدین کی زیارت کے لئے جانا

والدین اگراولاد کے گھریں نہ رہتے ہوں ،خواہ شہر میں ہوں یا کسی دوسرے وطن میں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے احوال کا جائزہ لیتارہے ، ان کی خدمت اور نفقہ کا انتظام کرتا رہے ، جیسے بعض مرتبہ اولا دنو کری کے لئے دوسرے شہر چلی جاتی ہے ، بھی دوسرے ملک چلی جاتی ہے ، اور والدین اس پر راضی ہوں تو بھی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی حتی الامکان کو مشش کرتا رہے ، آپ الامکان کو مشتش کرتا رہے ، آپ الزمهما، فإن الجنة تحت بھاد سے واپس کردیا کہ والدین کی خدمت میں رہے: "الزمهما، فإن الجنة تحت أرجلهما" (۱)

حضرت مولانا یوسف لدهیانوی فرماتے ہیں کہ اپنے والدین سے نہ ملنا اور ان کو چھوڑ دینا معصیت اور گناہ گبیرہ ہے اور بیحرام ہے، بعض دفعہ انسان ہیوی کی بات مان کر مال باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے ایسا درست نہیں ہے۔ بیوی کی اس بات کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے اور خود وہ عورت بھی شوہر کو والدین سے ملنے سے رو کئے کی وجہ سے گنہگار ہوگی۔ (۲)

(١) المعجم الكبير للطبراني، دريث تمبر: ٢٢٠٣

<sup>(</sup>۲) آپ کے مسائل اور ان کاحل: ۸۸۸۵

ہفتہ میں ایک دفعہ لڑکی اپنے والدین کی زیارت کے لئے جاسکتی ہے، مگرزیارت کرکے چلی آئے والدین جب چاہے لڑکی کو دیکھنے کے لئے اس کے مکان پر جاسکتے ہیں۔

"لايمنعهمامن الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدر على إتيانها ويمنعهم من البيتوتة" (١)

### والدين كى قبركى زيارت كرنا

والدین کے ساتھ حسن سلوک میں پہی داخل ہے کہ ان کی وفات کے بعدان کی قبر کی زیارت کرتارہے اور ایصال ثواب کا اہتمام رکھے، جس طرح دنیا میں بحالت حیاۃ ان کی خدمت میں حاضری اور ضروریات کی تکمیل کرنا چاہئے اسی طرح بعدالوفاۃ وہ ثواب کے مختاح ہیں اس ضرورت کی بھی تکمیل خیال رکھے، حضرت ابوہریرہ ص اور حضرت ہریرہ رضی مختاح ہیں اس ضرورت کی بھی تکمیل خیال رکھے، حضرت ابوہریرہ ص اور حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم ماٹی آئے اللہ تعالی سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کیلئے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگے، رسول زیارت کیلئے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے و کی مرسول اللہ ماٹی آئے آئے آئے کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مقے وہ بھی آپ ماٹی آئے آئے کے وہ کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مقے وہ بھی آپ ماٹی آئے آئے کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مقے وہ بھی آپ ماٹی آئے آئے کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مقے وہ بھی آپ ماٹی آئے آئے آئے کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اللہ علی اللہ کی تھے کہ تھا کہ کیں کی میں اس میں بیٹی کی کرد ہے اختیار روپڑے:

"استأذنت ربي في أن استغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها، فإذن لي، فزور والقبور، فإنها تذكر الموت "(٢)

البته بدروایت جوحضرت ابو بکرصدیق صبے منسوب کے : جوشخص ہر جمعہ کے دن البتہ بدروایت جوحضرت ابو بکرصدیق صبے منسوب کے کہ: جوشخص ہر جمعہ کے دن این مال باپ یاان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سور ہ کیس پڑھے تو اس شخص کی مغفرت ہوجائے گی: "من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل يوم الجمعة فقرأ عنده

<sup>(</sup>١) الدر المختار، ككتاب الطلاق، فناوى محموديه: ١٩١٩ ٣، الداد الفتيين: ١٧١١ ا

<sup>(</sup>٢)صحيح مسلم، عديث نمبر:١٠٨

(m.A.)

یس غفر له"(۱) موضوع ہے، اس کے راوی عمر و بن زیاد کے بارے بیں امام دار قطنی نے فرمایا: "عمر بن زیاد الثوبانی یضع الحدیث" (۲) حافظ ذہبی نے بھی اس راوی کو ایک روایت کا گھڑ نے والا قرار دیا ہے۔ (۳) اور فرمایا: "وھو کذاب" (۴)

### والدين كي عيادت كرنا

والدین اگر بیمار ہوجائیں خواہ وہ کافر ہوں ، فاسق ہوں ، گناہ گار ہوں ، لیکن اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تیمار داری کرے ، خصوصاً جب مرض الوفاۃ ہوتو کسی طرح کی کوتا ہی شرعاً درست نہیں ہے ، جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بیہ ہے کہ اس کی عیادت کر ہے تو پھر والدین اگر بیمار ہوں تو کس قدران کا حق بنتا ہے کہ ان کی عیادت کی جائے۔

# لڑ کی کااپنے والدین کی قبر پرجانا

اس مسئلہ کی بنیاداس پر ہے کہ کیاعورت قبرستان جاسکتی ہے؟ اوراس مسئلہ ہیں فقہاء کرام کے دوقول ہیں ،مسلک حنفی ، مالکی اور ایک قول شوافع و حنابلہ کا یہ ہے کہ عورت کا قبرستان جانادرست ہے،البتہ بکثرت جانامنع ہے:

"لابأس أن تتبع المرأة جنازة زوجها ووالدها وأخيها إذاكان يعرف أن مثلها تخرج على مثله "(^)

دلیل میہ ہے کہ آنحضرت کا الیا ہے تیروں پرحاضری ہے منع فرمایا تھا بعد میں اجازت مرحمت فرمادی ،اوراس اجازت میں مردوعورت دونوں شامل ہیں: "نھیتکم عن

<sup>(</sup>١)كنز العمال١٧:٨٣٩٨،مؤسسة الرسالة،بيروت ١٣٠٥ه، ابن عدي عن أبي بكر

<sup>(</sup>٢) الضعفاء والمتروكون: ٣٠٥،٣٩١

<sup>(</sup>٣)ميزان الاعتدال:٢٦١/٣١ اساك

<sup>(&</sup>quot;) تلخيص كتاب الموضوعات للذهبي: ٩٠ / ١ ح ٣٣٠

<sup>(°)</sup>التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي:١٢٢،١

زیارہ القبور فزورھا" (۱) اسی طرح حضرت انس ص سے روایت ہے کہ آپ تا اللہ سے عورت کے پاس سے گذرے جو قبر پربیٹی رور ہی تھی ، آپ تا اللہ نے فرمایا: اللہ سے ڈرواور صبر سے کام لو، اس نے آپ تا اللہ کونہیں پہچانا تو کہنے لگی: حمہیں مجھ سے کیا مطلب، مصیبت مجھ پر آئی ہے، تمہیں کیا اندا زہ ہوگا، آپ تا اللہ اللہ اللہ کا فراں سے گذر گئے، لوگوں نے کہا کہ تجھے نصیحت آنحضرت تا اللہ اللہ کی ہے، وہ شرمندہ ہوکر دربار میں حاضر ہوئی، اورعذر خواہی کر نے لگی، آپ تا اللہ اللہ عاضر ہوئی، اورعذر خواہی کر نے لگی، آپ تا اللہ اللہ اللہ عالم مصیبت بینے پی صبر سے اجرماتا ہے۔

بہاں آپ میں اور اس عورت کو قبر پر حاضری دینے سے منع نہیں فرمایا ،جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا قبر پر حاضری دینا درست ہے۔

حضرت عبدالله بن ابی ملیکه رضی الله عنها سے مروی ہے که حضرت عبدالرحمن بن ابی مکررضی الله عنها کامقام عبشی میں انتقال ہوا تو آپ کومکہ مکر مہلا کر دفن کیا گیا، جب حضرت عائشہ صدیقہ دضی الله عنها آپ کی قبر پرتشریف لائیں تو (اشعارییں) فرمایا:

وَكُنّا كَنَدْمَانِيَ جَذِيمَة حِقْبَة مِنَ الدَّهرِ حَتِي قِيلَ لَنْ يتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأْنِي وَمَالِكًا فِلُمَّا تَفَرَّقْنَا كَأْنِي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيلَة مَعَا

دوہم جذیمہ بادشاہ کے دومصاحبوں کی طرح عرصہ در از تک اکٹھے رہے بہاں تک

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب استئذان النبی ربه عزوجل فی زیارة قبراً مه، حدیث: ۹۷۷ (۲) صحیح بخاری، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۱۲۸۳

که کها گیا ہر گز جدانہیں ہوں گے، پس جب جدا ہو گئے تو گویا که مدت دراز تک اکٹھا رہنے کے باوجود میں اور مالک نے ایک رات بھی اسٹھے نہیں گزاری''۔

مجر فرمایا: الله کی قسم!اگر میں وہاں ہوتی تو تمہیں وہیں دفن کراتی جہاں تمہاراانتقال ہواورا گرمیں حاضر ہوتی تو تمہاری زیارت نہ کرتی:

"أُمُّ قَالَتْ: وَالله، لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيثُ مُتَّ وَلَوْ شَهدْتُكَ مَا زُرْتُ" (')

حضرت عبدالله بن ابی ملیکه رضی الله عنه بیان کرتے بیں ایک دن سیدہ عائشہ صدیقه رضی الله عنها قبرستان سے واپس تشریف لار پی تھیں میں نے اُن سے عرض کیا اُم المؤمنین! آپ کہاں سے تشریف لار پی بیں؟ فرمایا البخ بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کی قبر سے میں نے عرض کیا : کیا حضور نبی اکرم جال الله تا کیا تاریخ بھیں فرمایا قبر سے میں نے عرض کیا : کیا حضور نبی اکرم جال تھا گئے نے زیارتِ قبور سے منع نہیں فرمایا تھا؟ اُنہوں نے فرمایا : ہاں! پہلے منع فرمایا تھالیکن بعد میں رخصت دے دی تھی۔

"أَنَّ عَائِشَة رضي الله عنها أَقْبَلْتْ ذَاتَ يَوْمِ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَمَا: ياأَمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَينَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ أَبِي يَكْرِ، فَقُلْتُ لَمَا: أَلَيسَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ فَي عَنْ زِيارَة الْقُبُوْرِ؟ قَالَتْ

نَعَمْ، كَانَ نَهِي ثُمُّ أَمْرَ بِزِيارِتِه" (٢)

حضور نبی اکرم الله الله علیها می صاحبزادی سیدهٔ کائنات حضرت فاطمه سلام الله علیها مرجمعه کوحضرت محزه کی قبر پرحاضری دیتی تصین آپ و بال دعا کرتیں اور گریدوزاری کرتی تصین:

"أنَّ فَاطِمَة بِنْتَ النَّبِيِ عَلَيْ کَانَتْ تَزُوْرُ قَبْرَ عَمِها حَمْزَة کُلَّ جُمُعَة

(۱) الترمذي في السنن، كتاب الجنائز، باب ماجاء في زيارة القبور للنساء: ۱/۳ ا ۱/۳ مديث تمبر : ۱۰۵۵ مستدرك حاكم: ۱/۳ / ۵۲ مديث تمبر: ۱۰۲۳ ، مجمع الزوائد: ۲۰/۳

<sup>(</sup>۲) مستدرک حاکم، کتاب الجنائز: ۱/ ۵۳۲، عدیث نمبر: ۹۲، ۱۱سنن الکبری للبیهقی: ۱۲۰/ ۱۳۱۰ عدیث نمبر: ۲۰۰۷

فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَه"(١)

شوافع وحنابله كا دوسراقول بيه به كه مكروه به - "زيارة القبور للنساء لا يكره، وهو الأصح إذا أمن الافتنان " (٢) ان حضرات كى دليل بيه به كه آپ التي التي في ول كى زيارت كرنے والى عور تول برلعنت فرمائى: "لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ"

قرطبی نے کہا یہ لعنت کثرت سے زیارت کرنے والیوں کے لئے ہے جیسا کہ صفت مبالغہ کا تقاضا ہے (یعنی زَوَّ ارات مبالغہ کا صیغہ ہے جس میں کثرت سے زیارت کرنے کامعنی پایاجا تاہے ) اور شایداس کی وجہ یہ ہے کہ (باربار) قبروں پرجانے سے شوہر کے حق کا ضیاع ، زینت کا اظہار اور بوقتِ زیارت جے و پکار اور اس طرح کے دیگر ناپسندیدہ اُمور کا ارتکاب ہوجاتا ہے۔ پس اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب ان تمام ناپسندیدہ اُمور سے اجتناب ہوجاتے تو بھر رخصت میں کوئی حرج نہیں کیونکہ مرد اور عور تیں دونوں موت کی یادگی محتاج ہیں:

"هذا اللّعن إنمّا هو للمكثرات من الزيارة لماتقتضيه الصفة من المبالغة، ولعلّ السبب مايفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج، والتبرج، وماينشاً منهن من الصّياح ونحو ذلك. فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرّجال والنّساء" (٣)

حاصل یہ کہ اگر بدعات وخرافات سے اجتناب کرتے ہوئے کبھی کبار حاضری ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ، چونکہ موت کی یادد ہانی کی ضرورت عورتوں کوبھی ہے،اس لئے منکرات سے اجتناب کرتے ہوئے حاضری کی اجازت ہے۔

مفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں کہ اصل ہے ہے کہ عور توں میں تحل کم ہوتا ہے، قبروں کو دیکھ کر بسا اوقات بے صبری کی حالت میں رونا چلانا، کپڑے پھاڑنا، منہ

### ( اعتقادات میں اطاعت کاضابطہ

الماعت والدين كحمدود

پیٹاوغیرہ حرکات شروع کردیتی ہیں، نیزمطلقا عورتوں کا گھرسے نکلنا فتنہ ہے،اوراس میں مفاسد کثیرہ ہیں، اسلئے ممنوع ہے، دوسری جگہ فرماتے ہیں: کہ جائز توہے ؛ لیکن مہ جانا ہی

مولانا یوسف لد صیانوی فرماتے ہیں کہ :جوان عورتوں کا قبرستان جانامطلقا منع ہے، بوڑھی عورتیں اگر با پر دہ جائیں اور وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ کریں توان کے لئے

# والدين كے لئے ايصال ثواب كاحكم

اولاد کااینے والدین کی طرف سے حدج بدل کرنا یا والدین کے ایصال ثواب کے کئے جج یاعمرہ یاطواف کرناجائز ہے، بلکہ اولاد کواپنے والدین کے لئے مختلف نیک اعمال کے ذریعہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے،جس کی تفصیل پہلے ذکر کی جاچکی ہے (۳)

# مسلمان والدین کے لئے دعا کرنے کاحکم

اولاد کی طرف سے مسلمان والدین کے لئے دعا کرنے سے والدین کوثواب حاصل ہوتا ہے خواہ والدین *زندہ ہو*ل یا فوت ہو چکے ہوں (سم)

# غیرمسلم والدین کے لئے استغفار

اگر کسی کے والدین یان میں سے کوئی ایک نعوذ باللہ غیرمسلم ہوتواس کے لئے استغفار کرنا جائز نہیں، البتہ ان کے فوت ہونے سے پہلے ان کے لئے ہدایت اور صحت وعافیت کی دعاء کرنا جائز ہے، یہی حکم والدین کےعلاوہ دیگررشتہ داروں اور اجنبی غیرمسلم

<sup>(</sup>۱) فناوی محمودیه: ۱۹/۱۹۱۹۸ ۲۰۲ دارالافناء، جامعه فاروقیه کراچی

<sup>(</sup>۲) آپ کے مسائل اور ان کاحل: ۱۹۲۲ م

<sup>(</sup>۴)حوالهسابق:۱۷۸ (٣) حواله سابق: ١٧٨

12

لوگوں کا بھی ہے(ا)

### والدین کےقدم چومنا

حدیث میں ہے کہ بعض صحابۂ کرام نے والدہ کے سامنے احتراما جھکنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ملائی اللہ نے اس کو بھی منع فرمایا اور ارشاد فرمایا : زبان سے سلام کردینا کافی ہے۔ (۲)

توجب جھکنے سے بھی حضور مبالا فیکٹر نے منع فرمادیا تو ظاہر ہے کہ پاؤں جھونے اور قدم بوسی کرنے کی اجازت کیسے ہوسکتی ہے؛ چنا نچہ اس طرح کے ایک مسئلہ میں فقہاء لکھتے ہیں کہ عبادت اور تعظیم کے طریقہ پر ایسا کرنا تو کفر ہے اور بہ طور ملاقات (سلامی) کے کفر تو نہیں ؛ البتہ وہ گنہگار اور گناہ گبیرہ کامرتکب ہوگا۔

"على وجه العبادة والتعظيم كفر، وإن على وجه التحية لا، وصار الثمام تكبا الكبيرة"(") المادام فتيين بين لكها من كم

''اس میں علماء کا اختلاف ہے ترک بہر حال سب کے نز دیک اولی ہے ، اور ان کے سامنے زمین پر گرنایا زمین چومنایہ سب کے نز دیک حرام ہے:

طلب من عالم أو زاهد أن يدفع إليه قدمه ويمكنه من قدمه أجابه، وقيل لا يرخص فيه ثم قال: وكذا ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء فحرام الفاعل والراضي به أثمان لأنه يشبه عبادة الوثن" (")

<sup>(</sup>۱) رشته دارول سے متعلق فضائل واحکام: ۴۵۴

<sup>(</sup>۲) سنن ترمذی، باب السلام، حدیث نمبر ۲۷۲۸، محشی الاذ کار للنووی، ص:۳۲۱ (۳) الدر المنختار علی هامش ردالمحتار: ۹/ ۵۰ مستفاد: کتاب الفتاوی: ۱/ ۳۳۳ – ۳۳۳، مولانا خالد سیف الله رحمانی، کتب خانه نعیمیه

<sup>(</sup>٣) شامي : كتاب الحظر والإباحة ١٤ : ٣٣٤ ، الداد المفتيين ٢ : ٣٢٩ ، زكرياد يوبند

اطاعت والدين كحمدود

مفتی محمود حسن گنگو ہی فرماتے ہیں کہ جو شخص واجب الا کرام ہو، اس کی قدراجا زت ہے۔ الیکن اعتقاد میں غلونہ ہواور سجدہ کی ہیئت نہ ہونے یائے۔ (۱)

نیر دوسری جگہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ پاؤوں کے چوسنے میں بسااو قات سجدہ کی صورت ہوجاتی ہے، نیز دوسروں کے عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ وہ تعظیم میں غلو کریں گے؛ لہٰذااحتیاط یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیاجائے (۲) مفتی کفایت اللہٰ اس حوالہ سے فرماتے ہیں کہ

''قدم ہوسی فی حدذاتہ جائز ہے، تقبیل یدوقدم میں بحیثیت نفس تقبیل کے کوئی فرق نہیں اور دست ہوسی اور قدم ہوسی کا جواز متعدداحادیث سے ثابت ہے، ادعائے تخصیص غیر موجہ ہے مجوزین نے اسی حکم اصلی کی بناء پر جواز کا فتوی دیا کیکن مانعین نے قدم ہوسی کوسجدہ کا ذریعہ اور دواعی قرار دے کر سد للباب ممانعت کا حکم لگا دیا ہے اور اس میں کوسجدہ کا ذریعہ اور دواعی قرار دے کر سد للباب ممانعت کا حکم لگا دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام ایسے معاملات میں اکثر طور پر حدسے تجاوز کرجاتے ہیں، پس واقف اور خاص آدمی کے لئے قدم ہوسی میں مضائقہ نہیں اور عوام کواجازت نہ دینا ہی احوط ہے''(۳)

اسی طرح والدین کی قبر کابوسہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ (۳)

والدین کے پاؤں چھونا

پیر پکڑنا پیرلاگن بھی کہتے ہیں، یعنی صرف پیروں کوچھولینا، یہ برہمنوں کے یہاں تعظیم کا رواج ہے، اوران کا شعار ہے اس سے پر ہیز لازم ہے، نیز او پر گذر چکا کہ

<sup>(</sup>۱) فناوی محمودیهه:۱۹۱۸ ۲۱۱،۱۲۱ ۱۱، دارالافناء جامعه فاروقیه، کراچی

<sup>(</sup>۲) فتاوی محمودییه:۱۹ ارا ۱۳

<sup>(</sup>٣) كفايت المفتى: ٩ ر ١١٥

<sup>(</sup>۴) خیر الفتاوی: ۳ر ۲۲۴، فتاوی مولانا عبد الحی، ص: ۲۳، فتاوی محمودیه: ۱۹ر ۱۳۱، ۱۰، ۱۳۵، فناوی دارالعلوم دیوبند: ۱۷۸۷

حدیث میں والدہ کے سامنے احتراما جھکنے سے بھی منع کیا گیا ہے تو بدرجہ اولی یاؤں جھونا مائزند ne گا(ا)

حکیم الامت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ ظاہرا قواعد سے تفصیل معلوم ہوتی ہے کہا گرممسوح متبرک متقی ہواور ماسے صحیح العقیدۃ ہوتو حائز ہے، ورینہ ناجائز ہے۔ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ تعظیم کے لئے مال کے پیروں کوچھونا قرآن پاک کی کسی آیت اور حدیث شریف کی کسی روایت میں نہیں دیکھا، یہ اسلامی تعظیم تہیں؛ بلکہ غیروں کا طریقہ ہے،جس سے بچنا چاہئے، نیزاس میں جھکنا پڑتا ہےجس سے ر کوع اور سجد کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، اس لئے بیدرست نہیں۔ (۲)

تعظیم میں کھڑ ہے ہونا

والدین،استاذ،اہل علم یادوسرے قابل تعظیم افراد کے لئے کھڑے ہونابغرض اکرام جائزے؛ بلکہ فقہائے کرام نے اسے ستحب لکھاہے:

"عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي إليه فقال:قومواإلى سيدكم" (٣)

## باب کے کہنے سے مرشد کوچھوڑ دیں

مرشد کی صحبت سے جب لڑ کے کو بہت فائدہ ہور ہاہے، جہالت ختم ہورہی ہے،معرفت تقوی حاصل ہور ہاہے، جو کہ واجب درجہ کی چیز ہے، اور والداپنی جہالت کے باعث لڑکے کو مرشد کے پاس جانے سے روک رہے ہیں تو والد کی اطاعت میں ترک لازم آر ہاہے اور ترک

<sup>(</sup>۱) جامع الفتاوي ٣٧ / ٢٦ ، ا داره تاليفات اشرفيه ، يا كستان ، مرتب: مفتى مهر بان على صاحب

<sup>(</sup>۲) فتاوی محمودییه:۱۹ر ۱۳۲

<sup>(&</sup>quot;)صحیح البخاری، کتاب الاستئذانه اہم مسائل جن میں بتلاء عام ہے: ۵/ ۱۳، فتاوی عثانی: ار ۲۹۵، حامع الفتاوي: ۲ ر ۹ ۳۵

(44)

واجب میں والد کی اطاعت نہیں ہے"لاطاعة نبی معصیة الخالق" (ا) البتہ اگراس مرشد میں خدنخواستہ کوئی شرعی فساد ہے توالیبی حالت میں اس کی صحبت سے بچناوا جب ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ جدید: ۱۱را ۲۰ ،فتاوی رشیدیہ: ۲۱۹)

### كياوالدين كادرجهاستاذيا پيرے برط ها مواہد؟

جسمانی تربیت کی بنا پر والدین کا درجه زیادہ ہے کہ وہی بنیاد ہے، جمیع کمالات کی اور دومانی تربیت علم وعمل کے اعتبار سے استاذ کرتے ہیں، اگرچہ وہ تربیت بلند ہے؛ کیکن والدین جسمانی تربیت کرکے استاذ کے حوالہ نہ کریں تو استاذ کو تربیت کا موقع کہاں ملے گا؟ (۲) فناوی دار العلوم دیو بند ہیں لکھا ہے کہ مال باپ کاحق زیادہ ہے:

"وقال الزندوسي: حق العالم على الجاهل وحق الأستاذ على التلميذ واحد على السواء الخ، وحق الزوج على الزوجة أكثر من هذا الخ"(٣) اس كا حاصل بيه به كه عالم كاحق جابل پر اور استاذ كاحق شاگر دپر برابر به اور شوهر كاحق زوجه براس سے زیادہ ہے، پس حق زوجه براس سے زیادہ ہے اور ظاہر ہے كه والدین كاحق اس سے زیادہ ہے، پس معلوم ہوا كه والدین كاحق اس حیثیت سے زیادہ ہے، اگر چہعض حیثیت سے استاذ كاحق زیادہ ہو۔ (۴)

### والدين كامعذور بيراوراستاذ كي خدمت سےروكنا

اگر کسی شخص کے پیریا استاذ دائم المرض ہوں اور بسبب کمزوری مرض وتقاضائے عمر طبعی معذوری بھی اتنی ہوں اور بالکل تنہا، طبعی معذوری بھی اتنی ہوں کہ ہمہوقت دوسروں کی خدمت کے مختاج ہوں اور بالکل تنہا، نہبوی، نہ بچے، شاگردیام یدان کی خدمت کرنا چاہیں اور والدین اس سے رو کنا چاہیں تو

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابی شیبه : ۲۲۷/۱۸

<sup>(</sup>۲) فناوی محمودیه: ۱۲۴ مر۴۰۰ سر۳۰ شامی: ۱۰ ار ۴۰ س

<sup>(</sup>۴) فتاوی دارالعلوم د یوبند:۱۲/۸۵ ۵

ان کورو کنے کاحق نہ ہوگا؛ کیوں کہ اگر کوئی غیر آ دمی بھی خدمت کا ایسامحتاج ہو کہ اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ ہوتواس کی بھی خبر گیری کاحکم ہے:

"للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إلى مرض، ويشهده إلى مات، ويجيبه إذا دعاه"(١)

بشرطیکهاس خدمت کی وجہ سے والدین کی خدمت اورروبیمیں فرق نہ آتا ہو۔ (۲)

#### اولاد كوعاق كرنا

عوام میں یہ مشہور ہے کہ عاتی کرنااس کو کہتے ہیں کہ لڑکے کواپنے نسب سے خارج کردیا جائے ، نتیجہ وہ لڑکا وراشت سے بھی محروم ہوجائے ، یہ بے اصل اور بے بنیاد ہے ،
کیوں کہ والدین اور اولاد کارشتہ فطری ہوتا ہے یہ کس عقد اور معاملہ کی وجہ سے وجود میں نہیں آتا ہے ، جورشتہ عقد اور طرفین کی رضامندی سے قائم ہوتا ہے ، اس کوختم کیا جاسکتا ہے ، جیسے میاں بیوی کارشتہ جو نکاح کے ذریعہ وجود میں آتا ہے ، والدین اور اولاد کارشتہ اس نوعیت کانہیں ہے ، یہ اٹوٹ اور نہتم ہونے والارشتہ ہے ، اس لئے اگر کوئی شخص کسی کو گود لے لے تواس سے باب بیٹے کارشتہ قائم نہیں ہوسکتا ، اور اگر باپ حقیقی بیٹے سے اپنا رشتہ کا ٹائنا چا ہئے تو وہ رشتہ ختم نہیں ہوسکتا ، اس لئے عاتی کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ، شرعا رشتہ کا نونا اس کا کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا، جب کہ وہ بھی اپنے باب کے ترکہ سے وارث ہوگا۔

عاق کے معنی نافر مان کے ہیں، گویا باپ کی طرف سے یہ بیٹے کی نافر مان ہونے کا اعلان ہے اور اس سے زیادہ بد بخت کون ہوگا کہ جس کے ماں باب اس سے ناراض ہو کر اس کی نافر مان ہونے کا اعلان کرنا پر مجبور ہوجائیں (۳)

(۱) مشکوة ،ص: ۹۷ سه (۲) فتاوی محمودیه: ۱۹/۱۹

(٣) د یکھنے : کتاب الفتاوی:۹ را۲ ۳، فتاوی عزیزیہ کامل: ۱۷ ۸

## عبادات مين اطاعت كاضابطه

### وضوکے یانی میں ایثار

ایثاراخلاقِ عظیمہ میں سے ہے،ایک مسلمان میں یہ صفت ہونی ضروری ہے،لیکن عبادات میں ایثار درست ہے یا نہیں اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، مثلاً نماز کاوقت آگیا ،اور پانی اتنا ہی ہے کہ ایک شخص اس سے وضو کرسکتا ہے، تو کیا اولاد کو بیا جا زت ہے کہ وہ وضو کا پانی والد یا والدہ میں سے کسی کے حکم پر ایثار کرد ہے؟ اس سلسلہ میں فقہا ہے احناف یہ فرماتے ہیں کہ اولاد پانی کے استعال میں اپنے والد کو ترجیح دیں۔ ''ان الأب اولی بلماء من ابنه ''(ا) اور ائمہ ثلاث کا مسلک یہ ہے کہ بیٹا خود پانی استعال کرے گا ،اور والدین پر ایثار نہیں کرے گا۔ چنا نچہ مذہب شافعی میں لکھا ہے: ''ان الابن أولی بلماء من أبیه ''(ا) اور مذہب مالکی میں ہے کہ "انه لو وجد رجلان ماء لایکفی الا بلماء من أبیه ''(ا) اور مذہب مالکی میں ہے کہ "انه لو وجد رجلان ماء لایکفی الا بلماء من أبیه ''(ا) اور مذہب مالکی میں ہے کہ "انه لو وجد رجلان ماء لایکفی الا بلماء من أبیه ''(ا) اور مذہب مالکی میں ہے کہ "انه لو وجد رجلان ماء لایکفی الا بلاحد هما فاغما یتشا حان علیه " اور مذہب عنبلی میں لکھا ہے کہ پانی جس کے پاس ہو وہ اسکا حقد ار ہے ، دوسر بے پر ایثار کرنا جا ترخمیں ہے: "انه اذا کان الماء لأحد فهوا حق به، ولا یجوز بذله لغیرہ "(ا)

احناف کی دلیل بیہ ہے کہ حدیث: "أنت و مالك لأبیك" کی وجہ سے والد کو اولاد کے مال پر ملکیت حاصل ہے، لہذا گراولاد کے پاس پانی ہے تواس پر والد کی ملکیت حاصل ہے، لہذا گراولاد کے وضوییں والد کو ترجیح دیں ، ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ ایثار اپنے ذاتی معاملات میں درست ہیں حرست ہیں عبادات میں ایثار درست نہیں ہے خواہ وہ والد ہویا

<sup>(</sup>١)درمختارمع ردالمحتار: ١٨٥١،دارعالم الكتب،رياض

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووى:٣١٦/٢، مكتبة الإرشاد، جده

<sup>(</sup>٣) الذخيرة العقبي للقرافي: ١٩١١، دارالغرب الاسلامي

<sup>(</sup>٣)الانصاف للمرداوي:١/٨٠٣

کوئی اور ، یہی اختلاف ،سترعورت میں ایثار ،صف اول میں ایثار وغیرہ میں ہے ، چونکہ عبادات کامقصداللہ رب العزت کی تعظیم ہے اور کوئی شخص اس عبادت کوترک کرتا ہے تو گویا تعظیم رب سے روگر دانی جائز نہیں ہے ، الہٰذا ایثار فی القرب بھی جائز نہیں ہے ۔ الہٰذا ایثار فی القرب بھی جائز نہیں ہے ۔

#### حالت نمازيس بلانے يرجواب دينا

نمازبندہ اور رب کے درمیان ملاقات اور گفتگو کا ذریعہ ہے، اور دین میں رکنِ اعظم ہے ، اگر کوئی شخص نما زمیں ہواور اسکے والدین میں سے کوئی آواز دیے تو نماز ترک کرکے آواز دینا کیسا ہے؟ اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ آدمی یا تو فرض نماز میں ہوگا یا نفل نماز میں ، والدین کونماز میں ہونے کی اطلاع ہوگی یا نہیں ہوگی ، اس طرح اس مسئلہ کی چارشکلیں بنتی ہیں ہر ایک کی تفصیل ملاحظہو:

(الف) اگروہ تخص فرض نماز میں ہوخواہ والدین کونماز میں ہونے کی اطلاع ہویا نہ بہر صورت با تفاق ائم نہ فرض نماز مکسل کرنا فرض ہے، نماز توڑ کر جواب دینا جائز نہیں ہے، چنا نچے فقہ فقی کی مشہور کتاب فناوی شامی میں لکھا ہے کہ: لڑکے کونماز کی حالت میں والدین میں سے اگر کوئی آواز دیں تو جواب نہ دے اللیہ کہوہ کسی مصیبت کی حالت میں مدد کے لئے پکارر ہے ہول:"ولو دعاہ أحد أبويه في الفرض لا یجیبه إلا أن یستغیث به وفي النفل إن علم أنه في الصلاۃ فدعاہ لا یجیبه وإلا أجابه" (۱) فقه مالکی میں لکھا ہے کہ: فرض نماز کی حالت میں والدین کی آواز پر جواب نہ دے: "لا یجیب الولد والدیه فی الفرض" (۲) فقه شافعی میں لکھا ہے کہ: فرض نماز میں نبی طافی آئی آواز کے علاوہ کسی کی آواز پر جواب نہ دے: "انه لا یجیب غیر النبی ﷺ فی الفرض" (۳) فقہ عنبلی میں لکھا

(۱) فتاوی شامی: ۲ باب ادراک الفریضة، ۵۰۳

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل :٢,٢٢مواهب العلمية بيرو ت

<sup>(</sup>٣) الجمل على شرح المنهج :٢ ، ١٥٧، دارالكتب العلمية

ہے کہ: مصلی فرض نماز کی حالت میں اپنے والدین کی آواز پر کوئی جواب نہ دے: "لا یجیب المصلی والدین فی الفرض" (۱) حاصل یہ ہے کہ فرض میں کسی کے پکار نے پر جواب دینا درست نہیں ہے خواہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ فرض نما زاللہ تعالی کا حق ہے، بندہ اس وقت اللہ کاحق ادا کرنے میں مصروف ہے، اور عبادات میں اللہ کاحق بندہ کے حق پر مقدم ہے، اس لیے اپنی نماز پوری کرناواجب ہے، اس تفصیل سے فرض کی دونوں صور رتوں کاحکم واضح ہوگیا۔

البتہ والدین اگر کسی خاص ضرورت کے لئے بلائیں جس کا جواب نہ دینے پر ضرر ( نقصان ) لاحق ہوسکتا ہے یا والدین اپنی مدد کے لئے پکاریں تو ایسی ضرورتِ شدیدہ کی بناء پر فرض نماز کوتوڑ کران کی مدد کرنااوران کاجواب دیناجائز ہے:

لا يجوز لا قطعها بنداء أحد أبويه من غيراستغاثة وطلب إعانة لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة. وقال الطحاوي: هذا في الفرض (٢)

نیز فقه کامشهور قاعده ہے"الضرورات تبیح المحظورات" کہ مجبوریاں اور ضرورتیں ممنوعات ومحرمات کو بھی جائز کردیتی ہیں

تب تو بیہ مسئلہ فقط والدین کے ساتھ خاص نہیں ؛ بلکہ ہر انسان کے لئے عام ہوجائے گا کہ جبر انسان کے لئے بکارے تو ہموجائے گا کہ جب کوئی انسان اپنی جان مال یا شمن سے حفاظت وغیرہ کے لئے پکارے تو نماز کوتوڑ کراس کی مدد کی جائے (۳)

(ب) تیسری صورت اور چوتھی صورت کے حکم میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، چنا نچے فقہ حنفی میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نما زمیں مشغول ہواور والدین میں سے کوئی ،آواز دے تو اگریہ معلوم ہوجائے کہ نما زمیں مصروف ہونا معلوم ہونے کے

(١) كشف القناع:١١/٥١/١١،دارعالم الكتب ،رياض

(۲) رد المحتار:۲/ ۱۳/۵مکتبة فیصل د یوبند

(٣) نيزد يکھئے اہم مسائل جن ميں ابتلاء عام ہے: ٨ ر ١١٣

باوجود بلایا جار ہاہے تو جواب نہ دے ، اور اگروالدین کواس شخص کا نما زمیں ہونا معلوم نہ ہوتونفل نما زتوڑ کر جواب دے:

"لو دعا الولدأ حداً بويه في النفل: إن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلا أجابه"(١)

فقہ مالکی میں ہے کہ کوئی شخص نما زمیں مشغول ہے اوراس کے والدین میں سے کوئی اس سے گفتگو کرنے کے لئے آئے تونما زمالی کرلے اور جلدی سے نماز سے فارغ ہوکرجواب دے ،اگر ہلکی کرنے کے باوجود گفتگو کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتو نمازتوڑ کرجواب دے۔

"لو أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخفف ويسلم ويكلمه، إلا أن لا يمكنه التخفيف، فيقدم إجابة الوالدين"(٢)

فقہ شافعی میں ہے کہ والدین کے بلانے پرجواب دینا اولاد پر واجب نہیں ہے، البتہ جائز ہے،اورا گرجواب نہ دینے سے انہیں تکلیف ہوتی ہوتو جواب دینا افضل

"أنه لا يجب على الولد إجابة والديه، ولكن يجوز، والإجابة أفضل إن شقعليهماعدمها" (")

فقہ نبلی میں ہے کہ: نفل نما زمیں والدین کے بلانے پرجواب دینا واجب ہے۔ " يجيب المصلى والديه في نفل فقط"

فقہائے امت کی اس تفصیل ہے تین باتیں معلوم ہوئیں (۴) نفل نمازیں والدین کے بلانے پر جواب دینا واجب ہے بشرطیکہ والدین کوبچہ کے نماز میں ہونے کاعلم نہ

<sup>(</sup>۱) فناوی شای ۲: ۱۸ ۹۰۵

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل شرح مختصر خليل: ٢/٣٢٢،دارالكتب العلمية،بيروت

<sup>(</sup>٣) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: ١/ ٣٩٣، دارالكتب العملية، بيروت

<sup>(&</sup>quot;) كشف القناع للبهوتي: ١/١٥١، دارعالم الكتب ، رياض

ہو،ا گروالدین کواس کاعلم ہوتو جواب دینا واجب نہیں ہے، دلیل جریج عابد کاوا قعہ جس کوامام بخاری نے روایت کیاہے کہ :حضرت ابو هریرہ سے روایت ہے کہ آ تحضرت مَاللَّالِيَّا نِے فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک عابدجس کا نام جرج تھااس نے عبادت کے لئے ایک معبد خانہ تعمیر کیا ہوا تھا. ایک دن وہ نما زیر طربا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کراس کوآوازدی : اے جریج! مجھ سے کلام کرومگر جریج نماز پڑھتار ہااور دل ہی دل میں سوچا کہا ملہ! (ایک طرف) میری نماز اور دوسری طرف والدہ ہے اب کیا کروں ؟ نماز پڑھتار ہوں یاوالدہ کی سنوں؟ (پھروہ نماز میں ہی مصروف رہا)۔والدہ نے جب دیکھا کہ جرج خماز میں لگا ہے میری طرف تو متوجہ ہی نہیں ہور ہا تو وہ چلی گئی جب دوسرادن ہواتو پھر آئی اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن بھی آئی تواب بھی جرج کونماز پڑھتے ہوئے پایا۔اس نے آوازدے کربلایا مگر جرج متوجہ نہ ہوا اور ناران ہوکر چکی گئی اور عضہ میں آ کر بدعادی کہاہے جرنے تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکارعورت کا منہ نہ دیکھلو . اس کی دعا قبول ہوگئی . اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اورا پنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا مگراس نے انکار کردیاوہ چلی گئی اور ایک چرواہے سے جاکر اپنی خواہش کی تکمیل کروالی جس سے وہ حاملہ ہوگئی ، تو پھر جب اس نے بچہ جنا توقوم نے پوچھا یکس کا ہے؟ اس نے جریج کا نام لگادیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کراس عابد کو بہت مارااوراس کاعبادت خانہ بھی گرادیا. جرج نے نے پوچھا، بھائیو کیابات ہے؟ تم مجھے کیوں ماررہے ہو؟ انہوں نے کہا کتم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جناہے . جرج نے کہااس بچے کومیرے پاس لاؤ، لوگ لے آئے جرج نے اللہ سے دعا کی پھراس نے بچے کے بیٹ کو ہاتھ سے ٹھو نکا اور يوجيها: ياغلام! اے بچے! من أبوك؟ تيراباپ كون ہے؟ الله نے اس بچے كوقوت گویائی بخشی. وه بولا"أبی فلان الراعی "میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے جریج کی یہ کرامت دیکھ کرلوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جرنج سے معافی مانگی پھر دریافت کیا کہ اب بتاؤ تمهارامعبدخانہ ونے کا ماچاندی کا بنادیں اس نے کہانہیں بس مٹی کا ہی بنادو۔

"فاقبلوا على جریج یقبِلونه ویتمسحون به،وقالوا:نبني لك صومعتك من ذهب،قال:لا،أعیدوهامن طین کما کانت، ففعلوا"(۱)

اس حدیث سے پتہ چلا کہ جریج پرواجب تھا کہ والدہ کے بلانے پرجواب دیتے ،ورنداس قدرتہمت اور بدنا می کاسامنا نہ ہوتا ،اورعقلی دلیل بیہ ہے کہ: نفل نمازکی ابتدا ، نفل برجواب دینا والدین کے بلانے کے باوجودنفل میں مشغول رہنے واجب برجواب دینا واجب برعمل کرے نفل کے مقابلہ میں ترک کرکےنفل میں مشغول رہنا والا ہوا ، اس لئے واجب برعمل کرے ۔ البتدا گروالدین کونماز میں مشغول ہونے کاعلم ہوتو جواب دینا اس لئے واجب نہیں سے کہ : نماز میں مشغول ہونے کے باوجود بلانا خود معصیت ہے ، اورمعصیت میں والدین کی اطاعت اورموافقت نہیں کی جائے گی ، اس لئے جواب نہیں اورمعافقت نہیں کی جائے گا۔ (۲)

لیکن یہ بات محل نظر ہے کہ والدین کا نماز میں ہونے کے باوجود بلانا معصیت کے قبیل سے ہے؟ کیونکہ عموما والدین بلاضرورت وبلاحاجت نہیں بلاتے ہیں، اور حاجت پر بلانا معصیت نہیں شار ہوگا،اس لئے علم کی شرط کی یہ دلیل محل نظر ہے؟

اس لئے یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ نفل نمازشروع کرنے بعد مکمل کرنا واجب ہے، اوروالدین کے بلانے پر جواب دینا بھی واجب ہے، دونوں واجبوں پرعمل کی یہ صورت رکھی گئی کہ عدم علم کی صورت اجابت والدین کوترجیج دے اورعلم کی صورت میں تکمیل صلوق کوترجیج دے ، جس طرح مسلک مالکی ہے کہ والدین کے بلانے پر پہلے تخفیف صلوق کوترجیج دے۔ واللہ اعلم بالصواب

اس كى توضيح كنز العمال كى اس روايت سے بھى موتى ہے، جس كے الفاظ يہ بيں "لو كان جريج الراهب فقيها عالما لعلم أن اجابته دعاء أمه أولى عن عبادة ربه " (كنز العمال، الباب الثامن، فى بر الوالدين، الام، امام ترمذى نے اس روايت كوفقل كيا، ابن

<sup>(</sup>۱)صحیح بخاری ۲: ۱۸۲۸ مدیث نمبر ۳۳۳۱ (۲) فاوی شامی: ۱۸۸۸ مدیث نمبر ۱۳۳۹

مندہ نے اس روایت کوغریب کہا، (آپ کے مسائل اور ان کاحل: ۳۱ر ۵۷۳ میں بھی حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیا نوی نے اسی طرح شرح فرمائی)

(۲) بہرصورت نفل نماز میں والدین کے بلانے پرجواب دینا واجب ہے خواہ نماز میں مشغول ہونے کاعلم ہویا نہ ہو، یہ مالکیہ اور حنابلہ کا مسلک ہے۔ان حضرات کی دلیل بھی جربج عابد کا قصہ ہے جوگذر چکا۔

# عشاء کی نما زمیں میری ماں مجھے پکارتی

مذکورہ بالامفصل مضمون سے سارے پہلوؤں کا اندازہ ہو چکا ہے کہ کیا کس نمازیں والدین کے پکارنے پرنماز توڑنا جائز ہے، یہاں اس حدیث پربھی روشنی ڈالنا ضروری

<sup>(</sup>۱) نیزد کھنے :اہم مسائل جن میں ابتلاعام ہے: ۸ر ۱۱۳

معلوم ہوتا ہم، جو بہت سے خطباء نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
کاش میری مال زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لئے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا ، ادھر سے میری گھر کا دروازہ کھلتا اور میری مال پکارتی محمد! تو میں ان کے لئے نما زتوڑ دیتا اور میں کہتا لہ بیک اے مال، جاننا جاہئے:

یه صدیث دوطرح کے الفاظ سے مروی ہے:

(١) عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ أَذْرَكْتُ وَالِدَيَّ أَوْ أَحَدَهُمَا وَأَنَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَقَدْ قَرَأْتُ فِيهَا يَقُولُ: "لَوْ أَذْرَكْتُ وَالْدِي: يَا مُحَمَّدُ، لَأَجَبْتُهَا: لَبَيْكِ (')

(٢) لو أدركت والدي أو أحدهما وقد افتتحت صلاة العشاء وقرأت الفاتحة فدعتني أمي: يامحمد الأجبتها (٢)

اگر میں میرے والدین ، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا جب کہ میں عشاء کی غماء کی غماء کی غماء کی غماء کی غمار شروع کر کے سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا ، اور وہ مجھے پکارے (یا مال پکارتی) اے محمد! تو میں جوابا: لبیک کہتا –

حدیث کاحال بیہ کے کہ سند کے اعتبار سے نا قابل اعتبار ہے، چونکہ اس میں مدارسند

: یاسین الزیات ہے، جونا قدین کے نز دیک توسخت مجروح ہے، اس کی روابیت نکارت
سے خالی نہیں ہے، اس روابیت کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں
ہے ۔ البتہ اس مضمون کی دوسری ااحادیث منقول ہیں، لیکن وہ بھی ضعف وانقطاع سے
خالی نہیں ہیں مثلا:

(١)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) شعب الايمان:۱۰ر ۲۸۴، مصنفات الي جعفر البختر ع ص:۲۱۰، الموضوعات لابن الجوزى: ۱۳ ۸۵۸ (۲) البر والصلة لابن الجوزى:۵۷، كنز العمال:۳۷۰

وَسَلَّمَ»: إِذَا دَعَتْكَ أُمَّكَ فِي الصَّلَاةِ فَأَجِبْهَا، وَإِذَا دَعَاكَ أَبُوكَ فَلَا بَجُبْهُ (ا)—
(٢)....الأُوزَاعِيُّ قَالَ:قَالَ مَكْحُولٌ:"إِذَا دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَأَجِبْهَا، وَإِذَا دَعَاكَ أَبُوكَ فَلَا بَجُبْهُ حَتَّى تَفْرُغَمِنْ صَلَاتِكَ (۱)
فِي الصَّلَاةِ فَأَجِبْهَا، وَإِذَا دَعَاكَ أَبُوكَ فَلَا بَجُبْهُ حَتَّى تَفْرُغَمِنْ صَلَاتِكَ (۱)
وِي الصَّلَاةِ فَأَجِبْهَا، وَإِذَا دَعَاكَ أَبُوكَ فَلَا بَجُبْهُ حَتَّى تَفْرُغَمِنْ صَلَاتِكَ وَالْدَاكُ وَالْمُعَلِينَ الْمُنْكَدِرِي المَعْلَادِةِ فَي الْمَاكِنِينَ الْمُنْكَدِرِي المُنْكَدِرِي المُنْكَالِقُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُنْكِدِينَ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

متن کے مذکورہ شواہد بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں جواصل روایت کی تقویت کے قابل ہوں ، اس لئے اس حدیث کی نسبت حضور طالقائی کی طرف کرنے میں احتیاط کرنا چاہئے اگر چہ حدیث قابل قبول مان بھی لیا جائے تب بھی اس کا مفہوم فقہاء کرام کے کلام کی روشنی میں پتہ چل چکا ہے کہ نما زتوڑ نا فرض نما زمیں اور نفل میں بھی جبکہ والدین کو پتہ ہوکہ بیٹا نما زمیں ہے جائز نہیں۔

#### فرض نما زچھوڑ نے میں اطاعت

ارکانِ اسلام میں سے دوسرارکن نماز ہے، ام العبادات اور اساس الطاعات ہے،
اگر والدین فرض نماز ترک کرنے کا حکم دیں تو اطاعت کرنا اور فرض نماز ترک کرنا جائز
ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ: اگر والدین فرض نماز کے ترک کا حکم کریں تو اطاعت درست نہیں ہے، چنا نچے فقہ فقہ فقی میں لکھا ہے: "لا طاعة لمخلوق فی معصیة الحالق" اللہ کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت درست نہیں ہے، اور ترک صلاة معصیت ہے، لہذا ترک صلاة والدین کی اطاعت درست نہیں ہے۔ (۳) فقہ مالکی میں محصیت ہے، لہذا ترک واجب میں والدین کی اطاعت درست نہیں کرے گی: "ولا یطیع الولد

<sup>(</sup>۱)مصنف ابن ابي شبيه:۱۹۲/۲، حديث:۸۰۱۳) مرسل

<sup>(</sup>۲) شعب الایمان: ۱۰ ۲۸۵ (۳) فتاوی شامی : ۲۸۵،۰۵

والدیه فی ترك واجب "(۱) فقد شافتی میں لکھا ہے كه: والدین کواس بات کی اجازت نہیں ہے كہ اولاد کوترک صلوة کاحكم دیں: "لیس للوالدین منع الولد من الصلاة "(۲) فقه خبلی میں لکھا ہے كہ: معصیت کے علاوہ امور میں والدین کی اطاعت واجب ہے، البذا کفر میں اللہ تعالی کی معصیت میں والدین کی اطاعت درست نہیں ہے، اگر والدین ہے مكم دیں کہ صرف فرض نماز ادا كریں تو اولاد پر ہے ذمہ داری ہے كہ انہیں پیار محبت سے مجھا كرنوافل کی بھی کوشش كرے، پس ایسا شخص فرض والدین کے مكم پر فرض كيسے چھوڑ سكتا ہے:

د' إذا أمرہ أبوہ أن لا يصلی إلا المكتوبة؛ فإنه يداريهما ويصل أي غير المكتوبة فكيف بالمكتوبة '(۲)

اس تفصیل کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی نافر مانی میں والدین کی اطاعت واجب نہیں، اور فرض نما ز کا ترک معصیت ہے، اس لئے اس مسئلہ میں والدین کی اطاعت کرنا عائز نہیں ہے:

وَإِن جَاهَا اللَّهُ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّانَيَا مَعُرُوفًا (٣)

اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کونرم لہجہ میں نماز کی اہمیت سمجھاتے رہیں ،ان سے زبان درازی اس مسئلہ میں بھی درست نہیں ہے ،اور فرض کا ترک بھی جائز نہیں ہے۔

رشتہ داروں سے متعلق فضائل واحکام'' میں لکھا ہے کہ والدین کے حکم سے فرض، واجب اور سنتِ مؤکدہ نمازوں کا ترک کرنا جائز نہیں؛ البتہ نوافل کا ترک کرنا جائز ہے۔(۵)

(۱) الصاوى: ۱۸/۸۱ (۲) المجموع للنووى: ۱۸/۸۱ (۱)

(۵) رشته دارول سے متعلق فضائل واحکام: ۴۲۲

(٣)لقمان:٥٥

<sup>(</sup>٣) ابن مفلح، الآداب الشرعية: ١/ ٢٩٠١ / ٢١١١ بحواله الاحكام المتعلقة ببرالوالدين ٢٢

#### ترك جماعت ميں اطاعت

الله تعالی نے جس طرح نماز کا حکم فرمایا ہے اسی طرح نماز باجماعت کا بھی حکم فرمایا ہے، چنانچہ ارشادِ فداوندی ہے: واڑ گغو ا متح الوّا کیوین (ا) اور حدیث پاک میں نماز باجماعت ۲۷ رگنا فضیلت بتائی گئی ہے، مسلمان کوجس طرح نماز کا اہتمام کرنا فضوری ہے، اگر کسی کے والدین نماز کی فروری ہے، اگر کسی کے والدین نماز کی اجازت تو دیں لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے ہے منع کریں تواطاعت والدین درست ہے یا نہیں ؟اس مسئلہ کا حکم موقوف ہے جماعت کے حکم پرکہ نماز باجماعت کا حکم کیا ہے ؟ آیا واجب ہے ، فرض کفایہ ہے ، یا سنت ہے ؟ مسلک حنفی ومالکی منماز باجماعت سنتِ مؤکدہ "(۲) مسلک عنبلی منماز باجماعت سنتِ مؤکدہ "(۲) مسلک عنبلی منماز باجماعت واجب ہے: "إن الجماعة واجبة للصلوات الخمس "(۳)

البتہ مسلکِ شافعی میں تین قول ہیں ، دوقول بہی ہیں تیسرا قول ہے ہے کہ نماز باجماعت فرض کفایہ ہے۔ (۴) فقہاء کرام کے ان اقوال کی روشنی میں ترکِ جماعت میں والدین کی اطاعت کا حکم واضح ہوتا ہے کہ جن حضرات کے نز دیک باجماعت نماز واجب ہے ان کے نز دیک اس مسئلہ میں والدین کے حکم کی اطاعت درست نہیں، کیونکہ واجب کا ترک گناہ ہے اور گناہ میں والدین کی اطاعت درست نہیں میں اور دیک باجماعت نماز فرضِ کفایہ ہے ان کے نز دیک باجماعت نماز فرضِ کفایہ ہے ان کے نز دیک باجماعت نماز فرضِ کفایہ ہے ان کے نز دیک والدین کی اطاعت واجب ہے ، کیونکہ فرض کفایہ سے بھی ادر ہوجائے تو دوسرے سے ذمہ ساقط ہوجا تا ہے ، جب اس شخص کے ذمہ فرض کفایہ ساقط ہوجا تا ہے ، جب اس شخص کے ذمہ فرض کفایہ ساقط ہوگیا تو وہ ذمہ داری پوری کرے جوواجب ہے اور وہ ہے اطاعت والدین ، پس والدین والدین ، پس والدین ، پس والدین ، پس والدین والدین والدین والدین والدین والدین والدین والدین و سرون والدین والدین والدین والدین والدین والدین و سرو

<sup>(</sup>۱)سوره بقرة: ۲۸۷،۲ (۲)فتاوی شامی:۲۸۷،۲

<sup>(</sup>٣) كشف القناع للبهوتي: ١/ ٥٣٣، دارعالم الكتب ، رياض

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووى : ٨٥/٣ انسب كردائل كتبمطوله مين و مكصح جاسكتے ہيں۔

کے حکم پر جماعت ترک کرنا درست ہے (اور بیر مسلک شافعی ہے) اور جن فقہاء کے نزدیک باجماعت نماز سنت ہے ان کے نزدیک بھی والدین کے حکم پر جماعت ترک کرناواجب ہے (اور بیر مسلک احناف ہے)۔

يهال دوبا تين ملحوظ ربين:

(ا) اگروالدین باجماعت نما زیے منع کریں یعنی مسجد کی جماعت سے منع کریں تو گھر میں جماعت قائم کر کے نما زادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس قدرممکن ہو جماعت کے اہتمام کی کومشش کرنا بندہ پر ضروری ہے۔

(۲) کبھی کبھار جماعت سے روکیں تواطاعت واجب ہے، لیکن اگر ہمیشہ کے لئے جماعت سے روکدیں تواپنے آپ کو جماعت کی فضیلت واہمیت سے محروم نہ کرے ، بلکہ نہایت نرمی وعدگی سے والدین کو جماعت کی اہمیت اورترک کی وعیدیں سنا کرآمادہ کرنے کی کوشش کرتارہے الیکن زبان درازی ہر گزینہ کرے،اطاعت والدین اور جماعت کی فضیلت کو بانے کی حتی الامکان کوسشش میں لگارہے ،حضرت عبداللہ بن مسعودص نے فرمایا کہ: جوشخص اللہ تعالی سے قیامت کے دن مسلمان ہو کرملا قات کرنا عامتا ہے تو اسے نمازوں کی حفاظت کرنی جاہیے اور ' بے شک رسول الله ملاقات کے جم نے ہدایت کے طریقے سکھے'ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ: ''اس مسجد میں نمازادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے،اورا گرتم نمازا پنے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے (جماعت سے ) پیچھے رہنے والانتخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے توتم اپنے نبیً کریم کی سنت چھوڑ دو گئے'۔اورا گرنبی کریم کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہوجاؤ گے۔اور جب کوئی شخص احیصا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے،ایک درجہ بلند کرتا ہے اورایک برائی مٹادیتا ہے۔جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئ چھے نہیں رہتا۔ بیار بھی دوآ دمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا تھا۔ (۱)

<sup>(</sup>١)صحيح مسلم، حديث غير: ١٥٣

### سنت مؤكده كترك بين اطاعت

اس مسئلہ بیں فقہائے کرام کی تصریحات نہیں مل سکیں ،البتہ علامہ طرطوشی نے اپنی کتاب 'نبرالوالدین' بیں لکھا ہے کہ:اگر والدین کلیۃ سنتِ مؤکدہ کے ترک کاحکم کریں تو اطاعت درست نہیں ہے ، کیونکہ کلیۃ ترک شعائز اسلام کا ترک شار ہوگا ، جیسے کلیۃ اذان کا ترک درست نہیں ،اگر کسی شہر کے لوگ کلیۃ اذان کے ترک پر متفق ہوجا ئیں تو افان کا ترک درست نہیں ،اگر کسی شہر کے لوگ کلیۃ اذان کے ترک پر متفق ہوجا نیں تو ان سے اس سنت پر عمل کرنے تک جنگ کی جائے گی ،اگر کبھی کبار کسی عذر سے اذان فرد کا کلیۃ سنت کا ترک کرنا شعائز کا ترک کرنا شار ہوگا ،اور شعائز کا ترک معصیت ہے ، اور معصیت ہے ، اور معصیت ہیں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی ۔ (۱)

### والدين كواينے مال كى زكا ة دينا

اسلام کاایک رکن زکاۃ ہے جس کی ادائیگی کاحکم قرآن مجید میں کئی مقامات پرنماز کے ساتھ دیا گیا ہے، اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکاۃ اپنے والدین کو دینا چاہے تو جائز ہے یا نہیں ؟ اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ اولادا پنے مال کی زکاۃ اپنے والدین کو دینا جائز نہیں ، اور دینے سے زکاۃ ادائهیں ہوگی ، چنا نچے فقہ حنفی میں ہے: "لا یدفع المزکی زکاته إلی والدیه" (۲) فقہ مالکی میں لکھا ہے: "لا یعطی الزکاۃ لمن تلزمه نفقتهم کالوالدین" (۳) فقہ شافعی میں ہے کہ: "لا یجوز دفع الزکاۃ إلی والده" (۲) فقہ حنبلی میں ہے کہ: "لا یجوز دفع الزکاۃ إلی والده" (۵) ان تمام اقوال کا حنبلی میں ہے کہ: "لا یجزئ دفع الزکاۃ إلی من تلزمه نفقته من أقاربه" (۵) ان تمام اقوال کا

<sup>(</sup>١) الاحكام الفقهية المتعلقة ببرالوالدين: ٣٨

<sup>(</sup>٢)فتح القدير لابن همام :٢٧٣١٢ ، دار الكتب العلميه ، بيروت

<sup>(</sup>٣) الذخيرة للقرافي :١/١ ١ م ا ، دارالغرب الاسلامي ، بيروت

<sup>(4)</sup> المجموع للنووى:٢٢٢١

<sup>(°)</sup>كشفالقناع للبهوتي:٩٣٣/٢

خلاصہ یہ ہوا کہ اگر جس شخص کے ذمہ شرعاً کسی کا نفقہ لازم ہوتو وہ شخص اپنی زکاۃ سے وہ نفقہ واجب واجب ادا کرنا درست نہیں ، چنا بچہ آدمی کے ذمہ اس کی اولاد کا اور والدین کا نفقہ واجب ہے تو وہ شخص اگرزکاۃ سے دے گاتو گویا ایک جیب سے دوسری جیب میں رکھنے کے مترادف ہوگا ، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ: بہترین مال وہ ہے جواپنی کمائی سے کھائے اور اولاد بھی انسان کی کمائی ہوتی ہے: "إن أطیب ما أکل الرجل من کسبه، وولده من کسبه "(۱) اسی طرح اپنی اولاد کو بھی زکاۃ نہیں دے سکتے ۔ (۲)

### فرض روزه کے ترک میں اطاعت

اگروالدین فرض روزہ چھوڑنے کا حکم کریں تو با تفاقِ فقہائے کرام والدین کی اطاعت درست نہیں ہے،جس طرح فرض نماز کےسلسلہ میں فقہاء کرام کے اقوال اوردلائل گذر چکے ہیں وہی اقوال ہرفرضِ عین کےسلسلہ میں ہے، کیونکہ فرض عبادتیں ادا کرناہر مکلف پر شرعاً ضروری ہے، اور فرائض کی ادائیگی میں نہسی سے اجازت لی جائے گی اور نہ ہی کسی کے منع کرنے کا اعتبار کیا جائے گا،ہراس شخص کا حکم جس کی اطاعت شرعاً واجب ہے اسی وقت معتبر ہے جب تک کہ وہ معصیت نہوا گروہ حکم معصیت کومستلزم ہوتو اطاعت کرنا گناہ ہے:

"عن النبي على الله المسلم والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "(")

تو اولاد پر ضرورى ہے كہ الله كاحق بھى اداكريں اور والدين كاحق بھى اداكريں، اور الدين كاحق بھى اداكريں، اور ان كے سلوك بيں كوئى كى آنے ندديں، اور نہ ہى ان سے تحقیر اور و تذليل كے لہجہ سے

<sup>(</sup>۱) سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب فی الرجل یا کل من مال ولده، حدیث نمبر ۲۵۲۸:

<sup>(</sup>۲)خير الفتاوي :۳۰۹/۳

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية ، حديث نمبر ٢٤٠٠ نيز ديكي يُضرِ رشته دارول مع متعلق فضائل واحكام: ٣٢٣ م

پیش ہ<sup>ے ک</sup>نیں۔

### نفل روزوں کے ترک میں کی اطاعت

بعض مرتبہ آدمی نفل روزہ رکھنا چا ہتا ہے، لیکن والدین شفقت کی وجہ سے منع کرتے ہیں تو والدین کی اطاعت میں نفل روز ہے ترک کرنا درست ہے یا نہیں ، اس سلسلہ میں فقہاء کرام سے صریح قول نہیں مل سلکا ، البتہ امام احمد بن صنبل کے حوالہ سے امام ابن المح فقہاء کرام سے صریح قول نہیں مل سلکا ، البتہ امام احمد بن صنبل کے حوالہ سے امام ابن المح نے اپنی کتاب ''الآداب الشرعیة '' میں لکھا ہے کہ: اگر کوئی شخص نفل روز ہے رکھتا ہو اور والدین منع کرتے ہوں تو مجھے یہ پہنٹہیں کہ والدین کے منع کرتے کے بعد بھی نفل روزہ رکھے ، اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ والدین منع کریں: "مایع جبنی أن يصوم إذا خورہ در کھے، اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ والدین کے منع کرنے کے بعد نفل روزہ نہ رکھے ، اللہ تعالی روزہ کا بھی ثواب دے گا ، اور والدین کی اطاعت کا بھی ثواب دے گا ۔ وادہ در کھے ، اللہ تعالی روزہ کا بھی ثواب دے گا ، اور والدین کی اطاعت کا بھی ثواب دے گا ۔

#### نفل روزہ توڑنے بیں اطاعت

نفل روزہ رکھنے کے بعدا گروالدین روزہ توڑنے کا حکم کریں تو والدین کے حکم پرروزہ توڑنا درست ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ والدین کے حکم پرنفل روزہ توڑنا جائز ہے، چنا نچے فقہ حنفی میں لکھا ہے نفل روزہ کے مقابلہ میں والدین کا حق مؤکد ہے اس لئے ان کے حکم پرروزہ توڑنا جائز ہے، اورا گرروزہ نہ توڑ ہے تو نافر مان بھی نہیں کہلائے گا:

"إنه يجوز الأفطار لتأكد حق الوالدين، وحتى لا يكون في عدم فطره عقوق لهما"(٢)

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية: ١/ ٢٧٠، بحواله الاحكام المتعلقة ببرالوالدين ٥٣:

<sup>(</sup>٢) مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى : • ٢٩ مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي : • ٢٩ مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي

يهى حكم فقتى مالكى كى كتاب "جواهرالاكليل" (١) ميں اور فقتى شافعى كى كتاب "المجموع للنووى" (٢) ميں اور فقتى حنبلى كى كتاب "المغنى لابن قدامة" (٣) ميں لكھا ہے، حديث ياك ميں ہے آنحضرت ماليا ليانا نے فرمايا:

"صیام التطوع أمین – أوامیر – لنفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" (٢) فائده: نفل روزه توڑنے کے بعد قضا کرنا ضروری ہے

### والدين كى طرف سے قضار وزے ركھنا

والدین کے ساتھ سن سلوک میں سے یہ ہے کہ ان کے حقوق واجبہ اداکر نے کی کوشش کرے، اگر کوئی شخص والدین کے قضاشدہ فرض روزے رکھنا چاہتے تو شرعاً درست ہے یا نہیں ؟ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، چنا خچفقی حقیٰ کی مشہور کتاب ''ردا کھتار (شامی )' اور فقہ مالکی کی کتاب ''ذخیرہ العقبی'' اور فقہ منبلی کی کتاب ''المغنی لابن قدامہ'' میں لکھا ہے کہ میت کی طرف سے اس کاوارث روزے رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ میت کی طرف سے اس کاوارث روزوں کی قضاء کے لئے مساکین کو کھانا کھلائے۔ "لایصوم الولی عن المیت، ولکن یطعم عنه " (۵) البتہ فقہ حنبلی میں منت کے روزوں کا استثناء ہے کہ وہ روزے وارث کا رکھنا جائز ہے۔ اور فقہ شافعی میں ہے کہ : میت کی طرف سے روزوں کی قضاء میں وراث کا روزے رکھنا مستحب ہے، اور فقہ شافعی کامفتی بہ قول ہے: "أنه یصام عنهما" (۲)

ا مام شافعی کی دلیل حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کا انتقال ہوجائے اور اس کے ذمہ روزے ہوتو اس کاولی اسکی طرف سے روزے رکھے: "من

(٢)المجموع للنووى ٢ / ٢٣٧

(۳)سنن ترمذي،بابماجاء في افطار الصائم

(٥)رد المحتار شامي ٣٨ ، د خيرة العقبي:٢٦ ، ٥٢٩ ،

(٢)المجموع للنووي: ١٥/١٣

(ا)جواهرالاكليل ١١،،٢١

(٣) المغنى لابن قدامه: ١٠/٣)

المتطوع ،حديث نمبر:٧٣٢ للغنى لابنقدامة:٢٩٨

مات وعليه صيام صام عنه وليه" (١)

ائمہ ثلاثہ مندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں: حضرت ابن عمرص سے مروی ہے کہ آنحضرت کا اللہ انے فرمایا: جس شخص کا انتقال ہوجائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں، تو اس کی طرف سے ہرروزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ "من مات وعلیہ صیام شہر فلیطعم عند مکان کل یوم مسکینا" (۲) حضرت ابن عمر ص کا فتوی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے روزہ ندر کھے: "لایصوم أحد عن اُحد" (۳) حضرت ابن عباس ص سے روایت ہے کہ: ایک عورت آنحضرت اللہ اللہ اللہ ایمیری والدین کا فوت ہوگئیں، اور ان کے ذمہ منت پاس آئی، اور کہنے گئی کہ یارسول اللہ! میری والدین کا فوت ہوگئیں، اور ان کے ذمہ منت کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے وہ روزے رکھ سکتی ہوں؟ تو آپ مالیہ این ان کی طرف سے وہ روزے رکھ سکتی ہوں؟ تو آپ مالیہ اس عورت نے فرمایا کہا: اور ہوجائے گا! آپ مالیہ اللہ این والدہ کی طرف سے روزہ رکھو:

"أرأيت لوكان على أمك دين فقضيته، كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عنها" (")

بیرحدیث امام احد بن حنبل کے اس استثناء کی ولیل ہے۔

ان احادیث کے علاوہ قیاس کا تقاضایہ ہے کہ میت کی طرف سے روزے ندر کھے جائیں ، کیونکہ اگر مورث اپنی حیات میں روزہ پر قادر نہ ہوتا اور وارث اس کی طرف سے روزہ رکھتا تو درست نہیں ہے:

"الصوم لاتدخله النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الوفاة كالصلاة"(٩)

<sup>(</sup>۱)صحیح بخاری، کتاب الصیام، مدیث نمبر:۱۹۵۲

<sup>(</sup>۲) سنن ترمذی، ابواب الصیام، حدیث نمبر: ۸ ا کی پیرحدیث حضرت عمر سے موقو فامروی ہے

<sup>(</sup>٣)موطا مالك: كتاب الصيام، حديث نمبر: ٣٣

<sup>(&</sup>quot;)صحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث نمبر: ١٥٢

<sup>(</sup>۵)المغنى لابن قدامة ٢ : ٣٩٩/

# والدین کے حکم پر فرض حج ترک کرنا

ج ہرصاحب استطاعت پرزندگی ہیں ایک ہی مرتبہ فرض ہے،البتہ اگرمنت مان لے توجتی بارمنت مانے اتنی بارادا کرناواجب ہے،اگروالدین فرض ج کرنے ہے منع کریں تواطاعت درست ہے یانہیں؟اس مسئلہ ہیں ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ فرائض کے ترک ہیں والدین کی اطاعت درست نہیں ہے، چنا خچ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ فرض عبادات کے لئے اولاووالدین کی اجازت کے بغیر جانا درست ہے،اوروالدین کو فرائض سےرو کئے کاحق شرعاً حاصل نہیں ہے،اگرمنع کریں تو گناہ گارہوں گے،اولاد کو ان مسائل ہیں والدین کی اطاعت درست نہیں ہے،اگرمنع کریں تو گناہ گارہوں گے،اولاد کو ہوج جوج ہوجائے گا:"یہاے للولد أن یخرج بغیر إذن والدید فی العبادات ہوج جوج ہوجائے گا:"یہاے للولد أن یخرج بغیر إذن والدید فی العبادات المفروضة" (۱) خلاصہ ہے کہ فرائض کے ترک میں والدین کی اطاعت معصیت ہے، اورمعصیت میں کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا:"لاطاعة فی معصیة اللہ إنما الطاعة فی المعروف" (۲)

''رشتہ داروں سے متعلق فضائل واحکام'' میں لکھا ہے کہا گروالدین کا فرض جے سے منع کریں توان منع کریں توان منع کریں توان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر نفل جے سے منع کریں توان کی اطاعت کرنا ضروری ہے (۳)

# والدین کے حکم پر فرض حج میں تاخیر

جو خصص صاحب استطاعت ہوجائے اور اس پر جے فرض ہوجائے کیاں والدین فوراً جج کرنے سے منع کرتے ہوں اور بعد میں جج کی اجازت دیتے ہوں تو والدین کے حکم پر جج میں تاخیر کرنا شرعاً درست ہے یانہیں؟ دراصل اس مسئلہ کامدار دوسرے مسئلہ پر ہے کہ

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع: ٩ ، ٣٨٢ ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، المجموع للنووى: ٣١٣ ، ١٨ غنى لابن قدامه : ٣٩٠ ، ٣٩٠ غير : ٣٩ قدامه : ٢٥ الأمارة ، حديث غير : ٣٩ (٣) رشته دارول ميمتعلق فضائل واحكام : ٣٢ م

صاحبِ استطاعت پر ج فوراً کرنا ضروری ہے یا اس کے لئے تاخیر کی گنجائش ہے؟ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کی دورائے ہے اور بیہ مسئلہ میں فقہاء کرام کی دورائے ہے اور بیہ احتاف منابلہ، اور مالکیہ کاایک قول ہے:

"من وجب عليه الحج وأمكنه فعله، وجب عليه على الفور ولم يجزله خيره" (')

مسلک شافعی اور فقہ مالکی کے ایک قول کے مطابق صاحب استطاعت پر حج میں تاخیر کی گنجائش ہے: "إن الحج فرض على التواخي "(٢) شوافع کی دليل حضرت ابن عباس ص کی روایت ہے کہ آنحضرت علی آنا نے فرمایا: جو شخص جج کرنا جاہے تواسے عامئے کہ جلدی کرے: "من أردا لحجج فليتعجل" (m) جمہور كى دليل يہ ہے كہ ج فرض ہوا ۸ھ میں الیکن آنحضرت جال اللہ انتقالیہ نے ۱۰ھ میں اپنے تمام صحابہ کے ساتھ جج فرمایا، اگر ج میں تاخیر کی مخبائش نہ ہوتی تو آپ جالٹھ کیا ۸ھ میں ہی ج فرماتے (۴) اورجن حضرات کے نز دیک حج فوراً ادا کرنا واجب ہے ان کے نز دیک بھی یہ مسئلہ ہے کہا گر کوئی شخص استطاعت کے باوجود تاخیر سے حج کیا تو وہ اداہی شمار ہوگا،قضا شمار نہیں ہوگا،ا گرفوراًادا کرناواجب ہوتا تو وقت گذر نے کے بعدادا کرنے والا قضا کرنے والا شار ہوتا، راج یہی ہے کہ ج فوراً ادا کرلینا چاہئے ،اس اختلاف کی روشنی میں جن حضرات کے نزد یک جج فوراً ادا کرنا ضروری ان کے نزد یک والدین کے حکم پرتاخیر کی گنجائش نہیں ہے،اورجن حضرات کے نز دیک تاخیر کی گنجائش ہے ان کے نز دیک والدین کے حکم پر تاخیر کرنے کی گنجائش ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت فوراً واجب ہونے میں ائمہ کا تفاق ہے، اور فج فوراً واجب ہونے میں اختلاف ہے اس کئے ،اتفاق پرعمل کرلے یعنی والدین کی اطاعت کرلے ،اوراختلاف کومؤخر کردے یعنی جج کومؤخر کرے۔

(۱) المغنى لابن قدامة: ۳۲/۵ (۲) حاشية الجمل على شرح النهج: ۲/۵ (۳) المخموع للنووى: ۸۵/۷ (۳) المجموع للنووى: ۸۵/۷

لیکن فقہاء کرام کا پیا ختلاف بظاہر لفظی ہے، کیونکہ جن کے نزد یک تاخیر کی گنجائش نہیں اور تاخیر کرنے سے گناہ لازم آتا ہے ان حضرات کے نزد یک جج کر لینے کے بعد وہ گناہ ساقط ہوجا تا ہے، اور جن حضرات کے نزدیک تاخیر کی گنجائش ہے، اس شرط کے ساتھ ہے کہ زندگی میں فوت نہ ہو، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تاخیر جج وقبیل جج کا اختلاف لفظی ہے اور تجیل سب کے نزدیک مستحب ہے، اس لئے اس کو چاہئے کہ استطاعت کے بعد فوراً جج کی کوشش کرے، زندگی کا بھروسہ نہیں ، نیک عمل میں تاخیر مناسب نہیں ، اگر کسی عذر و مجبوری سے ایک و وسال تاخیر کا حکم ہوتو گنجائش ہے، لیکن سستی یا کسی بدعقیدگی کی وجہ سے یا بلاو جرواح کی وجہ سے تاخیر کا حکم ہوتو والدین کو مجبت سے مجھالیں بدعقیدگی کی وجہ سے یا بلاو جرواح کی وجہ سے تاخیر کا حکم ہوتو والدین کو مجبت سے مجھالیں بدعقیدگی کی وجہ سے یا بلاو جرواح کی وجہ سے تاخیر کا حکم ہوتو والدین کو مجبت سے مجھالیں اور اپنافریضہ ادا کرنے کی کوشش کریں ۔ والٹھ اعلم بالصواب۔

مولانا یوسف لد صیانوی فرماتے ہیں کہ

''اگر ذمہ میں جج فرض ہوجائے تو والدین کواللہ کے سپر د کرکے ضرور جج پرجائیں اورا گرفرض منہوتا توان کی خدمت افضل ہے''(ا)

"حج الفرض أولى من طاعة الوالدين وطاعتهما أولى من حج النفل"(٢)

### والدين كانفل ج سے نع كرنا

اگر کوئی شخص نفل جج کرنا جاہے اور والدین منع کریں تو والدین کے عکم پرنفل جج ترک کیا جائے گایا نہیں؟ اس سلسلہ میں تمام فقہاء کرام کا تفاق ہے کہ نوافل میں والدین کی اطاعت واجب ہے، چنا نچے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ نفل جج میں والدین کی اطاعت بہتر ہے: "إن طاعة الوالدین فی حج النفل أولی " (۳) جس سے پتہ چلا کہ نفل جج

(۱) آپ کے مسائل اوران کاحل: ۲۳۱۸۵ (۲) الفتاوی الهندیة، کتاب الحیج: ۱۲۱۱۱ (۳) فتاوی شامی: ۳۸۲۸۳

سے منع کرنے کے بعد نفل جی کے لئے سفر نہ کرنا بہتر ہے ، فقہ مالکی میں لکھا ہے کہ والدید کی اجازت کے بغیر اولا نفل جی کا سفر نہ کریں: "إن الولد لا یخرج بغیر إذن والدیه فی حج التطوع" (۱) فقہ شافعی میں لکھا ہے کہ نفل جی سے منع کرنے کا والدین کوئی عاصل ہے ، اور وہ شخص بغیر اجازت جی کرلے تو عاصل ہے ، اور منع کرنے سے گنہگار نہیں ہول گے ، اور وہ شخص بغیر اجازت جی کرلے تو جی درست ہوجائیگا ، اگر چیفل عمل میں والدین کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ گنہگار ہوگا:

"ولايأثم الوالدان بمنع الولد من حج التطوع، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقًا، وإن كان عاصيًا في التطوع "(٢)

یہی حکم فقہ حنبلی میں ہے۔ (۳) پس والدین کے منع کرنے کے بعد نفل ج نه کرے ،آنحضرت سے والدین کی خدمت کی خاطرصحابہ کو جہاد سے منع فرمادیا تھا ،اس لئے والدین کی اجازت اور رضامندی سے کرنے کی کوششش کرے۔

والدين کے حکم پرنفل حج توڑ دينا

اگر کوئی شخص والدین کی اجازت کے بغیرنفل جج کااحرام باندھ لے تو کیا والدین کے حکم پرنفل جج توڑنے کی اجازت ہے؟ اس سلسلے میں میں احناف کی رائے نہ مل سکی شوافع کے اس مسئلہ میں دوقول ہیں ایک قول ہے ہے کہ والدین کے لئے جائز ہے کہ احرام سے نگلنے کاحکم کریں، دوسراقول ہے ہے کہ جائز نہیں ہے:

"إن إحرام الولد بغير إذن والديه في حج التطوع ففيه قولان: الأول:

يجوز لهماتحليله، والثاني: لا يجوز " (٢)

<sup>(</sup>١)مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: ٣٢٢/٣) دارالكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووي ١٨/ ٩٣ (٣) المغنى لابن قدامة : ١٥ ٣٣٣/٥

<sup>(</sup>٣)المجموع للنووي: ١٨/١٣٣

اور حنابلہ کا مسلک ہے ہے کہ احرام باندھ لینے کے بعد خواہ وہ نفل احرام ہی کیوں نہ ہوعمل پورے کئے بغیر نکلنے کا حکم دینے کا والدین کوخق حاصل نہیں ہے: "إن أحرم الولد فی حج التطوع بغیر إذن الوالد لم يملك تحليله" (۲) عدم جواز کے قول کی وجہ ہے کہ جب تک کوئی شخص نفل عبادت ہی کیوں نہ ہو شروع نہ کرے تو وہ نفل رہتی ہے بگین عبادت شروع کرنے کے بعد اس کی پیمیل واجب ہوجاتی ہے، جیسے منت مانا ہوا عمل منت مانے ہے اور واجب کوتوڑ نے کے بعد اس کی پیمیل منت مانے کے بعد اداکرنا واجب ہوجاتا ہے، اور واجب کوتوڑ نے کا حکم کرنا والدین کے لئے جائز نہیں ہے۔

اس سلسله میں بہتر طریقہ ہے کہ نفل جج کااحرام باندھنے سے قبل ہی والدین سے اجازت لے احرام توڑنے کا اجازت لے اور والدین نے احرام توڑنے کا مطالبہ کیا توغور کرے کہ اس مطالبہ کا سبب کیا ہے؟ اورا گروہ ایسا قابلِ قبول عذر ہے جس کی واقعۃ اہمیت ہے تو والدین کی اطاعت کرے ، اور عموماً جج کے سلسلہ میں والدین بغیر مجبوری کے منع نہیں فرماتے ہیں ، کیول کہ ہر شخص جج جیسے عمل کو انتہائی فضیلت بغیر مجبوری کے منع نہیں فرماتے ہیں ، کیول کہ ہر شخص جج جیسے عمل کو انتہائی فضیلت وثرف کا سبب سمجھتا ہے ، اورا گروہ ایسا عذر ہے جو قابل قبول نہیں ہے تو اپنا جج مکمل کرلے اور والدین کو کسی طرح خوش کرنے کی کو مشش کرلے ۔ واللہ اعلم بالصواب

والدین خدمت کے محتاج ہوں تو جج پر جانے کا حکم بول تو جج پر جانے کا حکم بول تو بھر ہو، اور جج پر چلے جانے سے والدین بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جج پر چلے جانے سے والدین

<sup>(</sup>۱)صحیح بخاری، کتاب الجهاد، مدیث نمبر: ۴۰۰۳

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة (٣٣/٨)

کونا قابل برداشت تکلیف پہنچنے کا ندیشہ ہوتوالیں صورت میں بہ جانے کی گنجائش ہے، جج كوحائے گاتو گناه ہوگا۔

"ويكره الخروج إلى الحج إذا كره أحد أبويه إن كان الوالد محتاجا إلى خدمة الولد"(١)

اورا گراڑ کول کے جج کرنے میں والدین کی حق تلفی نہوتی ہوتو جج کرنا ضروری ہے اوراس کے لئے والدین کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے (جیسے نماز پڑھنے کے لئے والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے )۔ (۲)

### والدین کی طرف سے فرض حج ادا کرنا

تمام فقہاء کرام اس پرمتفق ہیں کہوالدین کی وفات کے بعد اولاد والدین کی طرف سے جج بدل کرنا درست بلکہ اولی ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالی والدین کی طرف سے اس جِ كُوقبول فرمالي - "يجوز حج الولدعن ابيه الميت "(m)

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے ججۃ الوداع کے موقعہ پر نبی اکرم کاٹیا ہے سوال کیا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے۔میراباپ بوڑھا ہے،سواری پرسوار نہیں ہوسکتا۔ کیابیں ان کی طرف سے حج ادا 

"يارسول الله اإن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرًا، لايستطيع أن يثبت على الراحة أفأحج عنه؟قال: نعم، وذالك في حجة الوداع" (٣)

حضرت عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی

(۲) كتاب الفتاوى: ۱۰۰/ (۱) عالمگیری:ار ۲۲۰ خیرالفتاوی:۴۸۲۲

<sup>(</sup>٣) ذخيرة العقبي للقرافي: ٣/ ١٩٣١، فتاوى شامي: ٩/٣، المغنى لابن قدامة ٣١/٥ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب:٢,٠٢٠ (٣)صحيح بخارى، كتاب الحج، مديث تمبر: ١٣ ١٣

ا کرم طالتالیم کی خدمت میں عاضر ہوئی اور عرض کیا : میری مال نے بچ کی نذر مانی تھی کیکن مر نے سے قبل جج نہیں کرسکی، کیا میں مال کی طرف سے جج کروں؟ آپ مالتا التا اللہ اللہ کی طرف سے جج کروں؟ آپ مالتا اللہ اللہ کی طرف سے جج کرو۔ ہال ، دیکھوا گرتمہاری مال پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتیں؟ پس اللہ کا قرض ادا کرو۔اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔

"أن امرأة قالت: يارسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأ حج عنها؟ قال: نعم، حجى عنها، أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء "(١)

لیکن ججبدل ایسانتخص کرے جس نے اپنا جج کر چکا ہو، جس نے اپنا جج نہ کیا ہواس کا ججبدل پر جانا مکروہ ہے:

"يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل، ويسمى حج الضرورة"(١)

### والدین کی طرف سے فل حج کرنا

اگرکسی شخص کے والدین کج کے بغیرانتقال کر گئے ہوں تواس شخص کا اپنے والدین کو پہنچے کی طرف سے نفل کج کرنا درست ہے یا نہیں؟ اوراس نفل کج کا ثواب والدین کو پہنچے گایا نہیں؟ تو اس مسئلہ میں تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ والدین کی طرف سے نفل کج کرنا جائز ہے ، اوراس کا ثواب والدین کو پہنچانے سے والدین کو اس سے فائدہ ہوتا ہے ، چونکہ میت بھی انسان ہی کی طرح ہدیے قبول کرتے ہیں ، اوران کا ہدیے جس کے وہ سخت مختاج ہوتے ہیں نیک اعمال کا ثواب ہے ، زندہ کبھی کبھار ہدیے کی شخفیر کرتا ہے ، اور کبھی ہدیے کی ہوئی چیز کی اسے ضرورت نہیں رہتی ہے ، لیکن میت کو جو ہدیے نیکیوں کی شکل میں ہدیے کی ہوئی چیز کی اسے ضرورت نہیں رہتی ہے ، اور کبھی ہوئی چیز کی اسے ضرورت نہیں رہتی ہے ، اور کبھی اس کی شخفیر نہیں کرتا ہوا کی گئی کی وہ پہنچتا ہے وہ ہروقت اس کا مختاج ہوتا ہے ، اور کبھی اس کی شخفیر نہیں کرتا ،خواہ نیکی کی وہ

<sup>(</sup>١) فتاوي تقنيح الحامدية: ١ سر١١، آپ كے مسائل اور ان كاحل ٥ : ٢٨٧ ٢٨

مقدار مجھر کے برابر ہی کیول نہ ہو، چونکہ اسے اس مقدار کی قیمت کا اندازہ رہتا ہے، اس لئے والدین کے حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی طرف سے نفل جج کہ ان کی وفات کے بعد ان کی طرف سے نفل جج کیا جائے اور اس کا ثواب انہیں پہنچایا جائے ، اور انسان کو اپنے نفل اعمال کا ثواب بہنچا نے کا اختیار حاصل ہے، خواہ وہ عمل نماز، روزہ ، صدقہ ، تلاوت ، ذکر ، طواف ، اور جج وعمرہ ہو:

"إن الأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره، صلاة، أو صومًا، أو صدقة، أو قراءة القران، أو ذكرًا، أو طوافًا، أو حجًا، أو عمرة، أو غير ذلك" (١)

### والدين كي طرف سے رمی جمرات كرنا

مسالک اربعه کامتفقه مسئله ہے کہ والدین اگرم ض کی وجہ سے رمی جمرات سے عاجز ہوں مثلا جمرات تک نہ جاسکتے ہوں ؛لیکن کنگر پھینک نہیں سکتے ہوں توان کی طرف سے نیابت درست ہے:

"يرمي الإنسان عن غيره عند عجزه، كالمريض الذي لايستطيع الرمي"(٢)

(۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ۵/۳ • ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ذخيرة العقبى لفقه المالكي : ٩/٢ ، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب : ٩/٢ ، ٥ ا

(۲) رشته دارول سے متعلق فضائل واحکام: ۱۳۸۸ مر ۴۰۰

(۳)بدائع الصنائع للكاساني: ۱,۱۹۱،بلغة السالك للصاوى: ۱,۲۰۳، المجموع للنووى: ۸,۲۱، المغنى لابن قدامة : ۵,۹۷۹

### جہاد کے لئے والدین کی اجازت

(الف) اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض جہاد ہے جسکی دوصور تیں ہیں ایک فرض عین دوسر افرض کفایہ، جب جہاد فرض عین ہوتو با تفاق ائمہ اربعہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانادرست ہے، والدین منع بھی کریں تو اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ فرض عین کے موقع پر والدین کی اجازت ساقط ہوجاتی ہے، نیز جہاد جب فرض عین ہوتو حفاظت دین اس کے بغیر ناممکن ہوتا ہے، اور حفاظت دین سے اعراض معصیت ہوتو حفاظت دین سے اعراض معصیت ہوتو حفاظت دین اس کے بغیر ناممکن ہوتا ہے، اور حفاظت دین سے اعراض معصیت ہوتو حفاظت دین اس کے بغیر ناممکن ہوتا ہے، اور حفاظت دین سے اعراض معصیت ہوتو حفاظت دین اس کے بغیر ناممکن ہوتا ہے، اور حفاظت دین اس کے بغیر ناممکن جو الولد بغیر إذن والدیہ "(۱)

(ب) اگرجهادفرض کفائی موتو اس صورت میں باتفاق ائمہ والدین کی اجازت کے بغیر جانا درست نہیں ہے،البتہ امام شافعی کے مسلک میں تفصیل یہ جہاد را) اگر دونوں اجازت دیں تو جانادرست ہے،اگراجازت ملنے کے بعد منع کردیں تو جہاد فرض عین ہونے اور نفیر عام کا اعلان ہونے سے پہلے تک والدین کی اجازت پرعمل کرنا واجب ہے،(۲) اگردونوں منع کردیں تو جانادرست نہیں ہے۔(۳) اگرایک اجازت دے دوسرامنع کردی تومنع کرنے والے کے حکم کی اتباع کرے اور نہ جائے: "لا بجاهد بالغ له أبوان إلا بإذ تھما" (۲) حضرت عبدالله بن عموص کے دوایت ہے کہ ایک صحابی آخصرت کا شاہرائی ان ان صحابی نے تو کہ ایک صحابی آخصرت کا شاہرائی ان صحابی نے دریافت فرمایا کہ: کیا تھمارے والدین باحیات بیں ؟ان صحابی نے عرض کیا، ہاں! آپ کا شاہرائی کے فرمایا: تو انہیں خوش کرنے میں جہاد (کوشش) کرو۔ عرض کیا، ہاں! آپ کا شائر نے نے فرمایا: تو انہیں خوش کرنے میں جہاد (کوشش) کرو۔ عرض کیا، ہاں! آپ حال النبی کے فاستاذنه فی الجہاد، فقال:اُحی والداك؟

<sup>(</sup>۱) النهر الفائق شرح كنز الدقائق: ۱۰۲/۳، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: ۵۲۲/۳، المحتاج الى شرح المنهاج للرملي ۱.۸ ۵۵۵، دار الكتب العلمية، بيروت، كشف القناع للبهوتي: ۲۱ (۲) فتاوى شامى: ۲۰۲/۹، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: ۵۲۱/۳، الحاوى الكبير للماوردى: ۲۰۲/۱۴، دارالكتب العلمية، بيروت

قال: نعم، قال: ففيهما جاهد"(١)

اورعقلاً یہ بات ہے کہ والدین کی خدمت فرض عین ہے، کہ اولاد کے علاوہ دوسر اخدمت انجام نہیں دےگا، اور جہاد فرض کفایہ ہے کہ دیگر مسلمان بھی اگر انجام دیں تو سب پر سے فریعنہ ساقط ہوجا تاہے، اس لئے فرض عین فرض کفایہ پر مقدم رہےگا۔
سب پر سے فریعنہ ساقط ہوجا تاہے، اس لئے فرض عین فرض کفایہ پر مقدم رہےگا۔
(ج) اگر والدین کا فرہوں اور لڑکا مسلمان ہوتو جہاد میں جانے کے لئے کا فر والدین کی اجازت لینا کیسا ہے؟ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے دوقول ہیں:

(۱) احناف کا مسلک ہے ہے کہ اس صورت میں بھی والدین کی اجا زت شرط ہے،
مگریہ کہ اگروالدین جہاد سے اسلئے منع کررہے ہوں کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے
مگریہ کہ اگروالدین جہاد سے اسلئے منع کررہے ہوں کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے
مفر کے خلاف اور اسلام کی حمایت میں لڑنا والدین کونا پیند ہوتو اجا زت لینا اور ان کی
اطاعت کرنا درست نہیں ہے، اور اگر اس لئے منع کرتے ہیں کہ یہ جہاد فرض عین نہیں
ہے، بلکہ فرض کفایہ اور بچہ کے شہید ہوجانے کا بھی انہیں اندیشہ ہے، تو اس صورت میں
والدین کی اجا زت کے بغیر جانا درست نہیں ہے:

"أنه يشترط إذ نهما إلا إذا كان سبب المنع كراهة الوالدقتال أهل دينه فلاطاعة، إلا إذا خاف عليه أن يضيع بخروجه فلا يخرج، إن كان سبب المنع كراهة الوالد قتال أهل دينه" (٢)

اورائمہ ثلاثہ کی رائے یہ ہے کہ جہاد خواہ فرض کفایہ ہو والدین کی اجازت شرط نہیں ہے، اور نہ والدین کو منع کرنے کاحق ہے، اور نہ منع کرنے پر اطاعت کرنا مطلقاً درست نہیں ہے: "إذا کان الأبوان مشرکین لم یلزم الولد الاستئذا نصما" (۳) ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ ہے کہ کافر والدین کو اپنی مسلمان اولاد پر ولایت حاصل نہیں ہے، تو ان سے اجازت لینا شرعاً ضروری بھی نہیں ہے: "لاولایة للوالدین الکافرین علی الولد المسلم، فلا

(۱)صحیح البخاري، کتاب الجهاد ،حدیث: ۳۰۰۳ (۲) فاوی شای:۲/۲۰۲ (۲) در ۲۰۲۸ (۳) الحاوی المماوردی: ۱۲۲۲/۱، بلغة السالک للصاوی:۲۸۷۸، کشف القناع للبهوتی ۲:۲۲۲/۱

یشترطاستهٔ ذانه ما"(۱) دوسری دلیل به ہے که آنحضرت ملائی آن کے زمانہ میں وہ صحابہ جن کے والدین کافر تھے جہاد میں شریک ہوتے تھے، اور ان کی شرکت والدین کی اجازت سے مونا منقول نہیں ہے ، ظاہر ہے کفار کہاں اپنی اولاد کو اجازت دیں گے ، اور آپ جالا نیک گئے نے ان صحابہ سے اپنے کافروالدین کی اجازت لینا حکم بھی نہیں فرمایا:

اكان أصحاب رسول الله يجاهدون معه، ومنهم من له والدان

کافران، فلم یرد عنهم استئذانهما، وأقرهم النبی ا علی ذلك"(۲)

تیسری دلیل به ہے که کافروالدین کے جہاد سے منع کرنے میں اس بات کا قوی
احتمال ہے کہ وہ کفر کے خلاف کڑنا پیند نہ کرتے ہوں ،اوراپنے کفار بھائی کے خلاف
جنگ کرنا آنہیں ناپیند ہو، پس اس میں دین اسلام کی تو بین اور والدین کے اتہام کا قوی
اندیشہ ہے، ایسی حالت میں ان کی اطاعت واجب نہیں ہے۔

"منع الوالدين الكافرين مظنة توهين الإسلام، فهما متهمان في الدين، فلا يحبان قتال أهل دينهما "(٣)

احناف کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروالدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کاحکم فرمایا ہے، اور یہ بات ان کے حسن سلوک کے منافی ہے کہ فرض کفایہ بیں ان کی مرضی اوراجازت کے بغیر چلاجائے: ''وصاحبھمافی الدنیا معروفا'' دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمروص سے روایت ہے: ایک صحابی آنحضرت مالیا آئی ہے جہاد کی اجازت چاہے تو آپ مالیا ہے دریافت فرمایا کہ: کیا تمہارے والدین باحیات بیں ؟ ان صحابی نے عرض کیا ہے، ہاں! آپ مالیا ہے فرمایا: تو انہیں خوش کرنے میں جہاد (کوشش) کرو:

"جاء رجل إلى النبي في فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟

(٢) الحاوى للماوردي ١٢٣/ ١٢٣

<sup>(</sup>١)المغنى لابن قدامة:٣١/٢٦

<sup>(</sup>٣)بلغة السالك للصاوى:٢/٨٤١

49

قال:نعم،قال:ففيهماجاهد"(١)

اس مدیث میں مسلمان والدین اور کافروالدین کا کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا، بلکہ مطلقاً انہیں اپنے والدین کی خدمت کا حکم فرمایا، اوروہ جہاد فرض کفائی ہی تھا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جب والدین کواپنی اولاد سے فطری محبت ہے اور جان جانے کے اندیشہ سے منع کرتے ہوں تو اس پہلو کے ہوتے ہوئے مذہبی تعصب کے پہلو کو متعین کرلینا درست نہیں، فرض کفائی اس کے بغیر جہاد میں عائی اس کے بغیر جہاد میں جاکروالدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جاکروالدین کو اوالدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جاکروالدین کو تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے۔

والدین کے حکم سے جہاد کوٹرک کرنے کا حکم

والدین کی اطاعت چونکہ فرض عین ہے، اس لئے ان کے حکم سے فرض کفایہ جہاد کو ترک کرنا جائز ہے۔

اور عام روابیت میں والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کرنا جائز نہیں،کیکن اگر جہاد فرضِ عین ہوجا سے ،بایں طور کہ دشمن ،مسلمانوں کے او پر چڑھائی کر دیں تو پھر والدین کی اجازت کے بغیر فرض عین جہاد کرنا فرض ہے (۲)

جہاد کی اجازت ملنے کے بعد منع کرنے کاحکم

اگروالدین پہلے تو فرض کفایہ جہاد کی اجا زت دے دیں، اور پیرمنع کردیں تو بھی ان کے حکم سے جہاد سے لوٹ کرآناوا جب ہے (۳)

غيرمسلم والدين كااولاد كوجهاد سےرو كنے كاحكم

ا گروالدین غیرمسلم ہوں اور جہاد فرض کفایہ ہو، اور جہاد میں جانے سے الدین کے

<sup>(</sup>١)صحيح بخارى:،باب الجهادبذن الأبوين،حديث: ٣٠٠٤

<sup>(</sup>۲) رشته دارول سے متعلق ، فضائل واحکام: ۲۶۳

<sup>(</sup>۳) رشته دارول سے متعلق ، فضائل واحکام: ۲۴ ۴

نان نفقہ اور خدمت میں خلل واقع ہوتو حنفیہ کے نز دیک غیر مسلم والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جہاد پر جہاد سے نفرت کی بناء پر اس سے منع کریں ، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی (۱)

جهاديس اين كافرباپ كوتنل كرنا

اس مسئله کی دوصور نیس ہے:

(۱) یہ ہے کہ کافر باپ اپنے مسلمان لڑ کے کوتنل کرنے کے در پہ ہواور بیٹا اپنا دفاع کرتے ہوئے باپ کوتنل کردیا۔

ر) باپ اپنی جگہ دیگر اہل اسلام سے لڑر ہاہے اور بیٹا ابتداء وار کرکے قتل کر دیا۔ پہلی صورت میں تمام ائمہ کرام کا تفاق ہے کہ بیٹے کا اپنے دفاع میں باپ کو قتل کرنا جائز ہے، چونکہ وہ اس صورت میں اپنی جان بچانے پر مجبور ہے۔

"إن قصد الأب قتل ابنه دفعه عن نفسه، وإن أتى ذلك على نفسه، أي وإن قتل الابن أباه" (٢)

دوسری صورت بین فقهاء کرام کااختلاف ہے، اوراس بین ائمہ کرام کی دورائے ہیں:

ا) ابتداً قتل کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور بیرائمہ ثلاثہ امام ابوحنیفہ، امام مالک ، امام شافعی کامسلک ہے: "یکرہ للمسلم أن يبتدئ أباه الکافر بالقتل"(۲)

(۲) ابتداً قتل كرنا بهى جائز ہے، اور بيرامام احمد بن حنبل كامسلك ہے: "يقتل المسلم أباه في المعركة أي يجوز ابتداءه بالقتل" (۴)

(١) حوالهسالق: ١٢٣

<sup>(</sup>۲)بدائع الصنائع:۹/۰۰۰،ذخيرة العقبي للقرافي:۳۹۸،۳۴الحاوي الكبيرللماوردي:۱۴، ۱۲۷، كشف القناع للبهوتي : ۲/۷۵،۲

<sup>(</sup>٣)بدائع الصنائع: ٩/ ٢٠٠، ذخيرة العقبي للقرافي: ٣٩٨، ٣٠١ الحاوى الكبير للماوردي ١٢٧ (٣)

<sup>(</sup>٤) كشف القناع للبهوتي :١٢٧٥/٢

امام احد بن حنبل کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح سے جنگ بدر میں ا اینے والد کو قبل کیا تواللہ تعالی نے ان کی شان میں آیت مدح نا زل فرمائی:

لاتجِلُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنَ حَادًاللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ الْبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ الْبَاءَهُمْ أَوْ الْبَادَةُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَتَب فِي قُلُومِهُمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّلَهُمْ بِرُوحِ عَشِيرَ عَهُمْ أُولِيكَ وَيُلَامِنَ وَيَكُمْ الْمُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهُ هُمُ الْمُؤْلِحُونَ ()

جمہور کی دلیل یہ ہے کہ یمل "وصاحبهمافی الدنیامعروفا" کےخلاف ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ص نے جب اپنے والدمنافقوں کاسر دارا بی بن کعب کاسر کاٹ کرلانے کی اجازت طلب کی تو آپ علیہ ہے نے انہیں اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کاحکم فرمایا:

"يارسول الله!والذي أكرمك،والذي أنزل عليك الكتاب،لئن شئت لأتينك برأس أبيه –قال رسول الله عليك الكنبر أباك، وأحسن صحبته" (٢)

تیسیر دلیل یہ ہے کہ شریعت نے والدین کے نفقہ کا حکم فرمایا ہے جوسبب حیات ہے، اور انہیں قبل کر دینا یہ اس حکم کے منافی ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں 'دین کی بدنا می اور تہمت وفتنہ کا قوی اندیشہ ہے، اسلام کی وجہ سے اولا داینے والد کوتنل کر دیں، اور اس تہمت سے بچنا ضروری ہے۔

طلب علم کے لئے والدین کی اجازت

علم تین طرح کا ہے ایک فرض عین کہ اس علم کا حاصل کرنا ہر فرد پر ضروری ہے۔ دوسراوہ علم جس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے ، کہ کوئی ایک بھی حاصل کرلے گا تو تمام

لوگوں پر سے ذمہ ساقط ہوجائے گا۔

تنیسراوہ علمجس کا حاصل کرنامستحب ہے۔

(۱) پہلی صورت میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اولاد والدین کی اجازت کے بغیران عبادات کاعلم سکھنے کے لئے سفر کرسکتی ہے جوعبادات فرض ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکاۃ، بج، اوراسلام کے بنیادی عقائد، کیونکہ دین کا قیام انہیں علوم کے حصول پر ہے، البتہ اگریہ علوم اپنے ہی شہر میں حاصل ہوجاتے ہوں وہیں حاصل کرلے، ورنہ بلااجازت سفر کرنا شرعاً درست ہے، اور والدین کو منع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ فرائض کے ترک اوراس میں کوتا ہی کاحکم کرنا معصیت ہے، اور معصیت میں غیر الله کاحکم نامعصیت ہے، اور معصیت میں غیر الله کاحکم کرنا معصیت ہے، اور معصیت میں غیر الله کاحکم نامیں مانا جائے گا:

"أنه يباح للولد أن يخرج بغير إذن والدين في العبادات المفروضة ، لأن حق الوالدين لا يظهر في فرض الأعيان" (١)

فناوی حقانیہ بیں لکھا ہے کہ حضور اکے فرمان کے مطابق علم دین کا حصول ہر مسلمان مردو عورت کی ذمہ داری ہے کم از کم اتناعلم ہو کہ دین کی بنیا دی ضرور توں سے آگاہ ہو سکے اور اس کے لئے والدین کامنع کرنا کوئی شرعی عذر نہیں بلاا جازت والدین بھی بالغ بیٹا حصول علم کے لئے سفر کرسکتا ہے (خصوصاً جب والدین محتاج وضعیف نہ ہو) ایسی صورت میں بیٹا نافر مان بھی نہیں کہلائے گا۔

"رجل خرج في طلب العلم بغير إذن والديه فلا بأس به ولم يكن هنا عقوقا"(٢)

(۲) اگروہ علم فرض کفایہ ہو جیسے مسائل شرعیہ میں مہارت وعبور بیدا کرنے کے لئے

(۱)بدائع الصنائع:۱/۳۸۲،الفواكه الدواني لابن مهنا:۱/۲۲۷،المجموع للنووي١٤/٥/١٥، ٣١٥، كشف القناع للبهوتي:۱۲۲۷/۱

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية: ٣١٢/٥ ٣٠ خلاصة الفتاوى: ٣/١/١ ٣٠ فتاوى حقانيه: ٢/ ٠٨٥

شعبہ افتاء میں حصہ لینا تو بھی فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ اس علم کے حصول کے لئے سفر کرنا جائز ہے، کیونکہ اس علم کے حصول سے خود والدین کوفائدہ ہوگا، اور انہیں کوئی فقصان نہیں پہنچے گا، اور فرض کفایہ شروع کرنے سے قبل فرض کفایہ رہتا ہے یعنی جب کوئی اس علم کونہ سیکھے تو ہرایک اس کا مخاطب ہوتا جیسے جنازہ جب تک کوئی ادانہ کرے ہرایک اس کا مخاطب ہوتا ہوتا جیسے جنازہ جب تک کوئی ادانہ کرے ہرایک اس کا مخاطب ہوتا، اس حیثیت سے فرض کفایہ میں فرض عین کی جہت ومشابہت پائی گئی، پس والدین کا جس طرح فرض عین میں منع کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح فرض کفایہ میں منع کرنے جس کرنے بھی درست نہیں ہے، البتہ اگر اس علم کا حصول اپنے شہر میں ہوجا تا ہوتو اسی کومقدم رکھے، ورنہ سفر کوتر جیجے دے:

"الترخص في سفر التعلم بغير إذ نهما لا يتضرران بذلك، بل ينتفعان به"(ا)
"لا يجوز للوالدين منع الولد من تعلم ماهو فرض الكفاية لأنه فرض عليه"(۲)
(٣) اگروه علم مستحب درجه كا بهوتو اس صورت مين فقهاء كرام كا اختلاف ہے، اور فقهاء كى دورائے بين ايك يہ ہے كہ سفر مستحب والدين كى اجازت كے بغير كرنا درست نہيں ہے خواہ سفر مشقت اور پرخطر ہويا نہ ہو، اور پر ائم ہ ثلاثة كى رائے، چونكہ سفر مستحب ہم ، اور والدين كى اطاعت واجب ہے، مستحب پرعمل واجب كے ترك كے ساتھ درست نہيں۔

"لا یخرج الولد للعلم المستحب بغیر إذن الأبوین، لأنه إطاعتهما عینیة"(")
دوسری رائے یہ کہ والدین کی اجازت واجب ہے، اسکے بغیر سفر کرنا درست نہیں
ہے، بشرطیکہ وہ سفر مشکل و پرخطر ہو، اور یہ احناف کی رائے ہے، کیونکہ ہروہ سفر جس میں خطرہ کا اندیشہ قوی ہوتو انسان کو اس سفر کا ارادہ نہیں کرناچاہئے، کیونکہ والدین کو اولاد سے مجب کی وجہ سے آپ کی تکلیف ہوتی اولاد سے مجب کی ریادہ تکلیف ہوتی

(١) بدائع الصنائع: ٩/ ٣٨٢ ، الفواكه الدواني لابن مهنا: ١/ ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووي: ١٥/٨ ١٥، الفروع لابن مفلح: ١٠ ١٠٠

<sup>(</sup>٣) الفواكه الدواني لابن مهنة ١/١٤٢١، المجموع لنووى ١٥/١٥/١٥ الأداب الشرعية لابن مفلح: ١/٢٧٢١

ہے،اور جوسفر پرخطر نہ ہواس میں والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے، کیونکہ بیہاں ضرر کی علت نہیں یائی گئی:

"الأصل أن كل سفر لايؤمن فيه الهلاك، ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه، لأنهما يشفقان على ولدهما، فيتضرران بذلك، ولك سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما إذالم يضيعهما، لا نعدام الضرر"(ا)

موجوده زمانه میں بوڑھے والدین کو تنہا چھوڑ کر اولاد مغربی ملکوں کاسفر کرتی ہے،

کبھی خود اولاد بے دین ہوتی ہے، یا اگر دینداری بھی ہوں تو اتنافہم نہیں ہوتا کہ اپنی نسل
کے ایمان وعمل کی حفاظت کرنے والا ماحول بناسکے ، نتیجہ والدین کا جنازہ ، اٹھانے والے صرف مسجد کے مصلی ، یالاش فرنج میں رکھ تدفین میں تاخیر ، نسل مغربیت زدہ ، دین میزار بن رہی ہے، مذکورہ بالانصوص اور اپنی دینی سطح اور والدین کی ضرورت دیکھ کر بیرون ملک حصول تعلیم یاوصول ملازمت کاسفر کرنا چاہے ، سونچنے کی بات ہے کہ دنیا ہی نہیں ؛ بلکہ دینی سب سے بڑا اعز از صحابی ہونا ، حضرت اولیس قرنی رحمہ اللہ علیہ نے چھوڑ دیا ، ملک وجہ سے ڈالر اور ریال کی قیمت سے زیادہ خدمت کی وجہ سے ڈالر اور ریال کی قیمت سے زیادہ خدمت والدین کی قیمت

# والدين كاترك تعليم يرمجبوركرنا

مفتی محمود حسن گنگو ہی تخریر فرماتے ہیں کہ

''بقدرضرورت توخصیل علم ہرشخص کے ذمہ ضروری ہے،اگروالدین اس سے روکتے ہیں تب تووالدین کی اطاعت لڑکے کے ذمہ واجب نہیں ،اور تبحر جمیع علوم میں فرض کفایہ

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع: ۳۸۲/۹، نیز دیکھئے:امداد الفتاوی:ارا۲۴،احسن الفتاوی:ار۹۸ ۳، کتاب النوازل:۱۲/۱۵

ہے، اس سے اگر رو کتے ہیں تولڑ کے کوان کی اطاعت ضروری ہے اور بستی ہیں ایک عالم ہونا بھی لازم ہے، اگر کوئی اور عالم وہال موجود ہے تب بھی اس کے ذمہ بھیل ضروری نہیں اور عالم نہیں صرف ہی لڑکا تعلیم حاصل کررہا ہے اور والدین اس لڑکے کی خدمت وغیرہ کے اس قدر محتاج نہیں کہ بلااس لڑکے گزر دشوا ہو، نیز پہلڑ کااس قدر کم عمل اور ناسمجھ نہیں کہ اس کے حاس قدر محتائع ہونے کا ندیشہ ہوتو پہلڑ کا والدین کی حکم کی تعمیل نہ کرنے سے گنہگار نہ ہوگا، نیز آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر والدین عاجت مند ہیں، کما نہیں سکتے تو ان کی غدمت حسب وسعت لڑکے پر لازم ہے، مکان پر رہ کرآ ہستہ آ ہستہ کچھ کم بھی عاصل کرتا رہے ان کو ناراض نہ کرے'۔ (۱)
مفتی محرشفیع صاحبؓ فرماتے ہیں کہ

''اس صورت میں بہتر اور اسلم طریقہ ہے ہے کہ والدین کو تکمیل علم دین کے لئے جس طرح ہوراضی کرلیوے اور اگروہ اس بارے میں والدین کا کہنا نہ مانے تو نافر مان نہ ہوگا، جبکہ والدین کواس کی سخت ضرورت نہ ہو''۔ (۲)

# والدين كى خدمت مقدم ياتعليم

اگر والدین آپ کی خدمت واعانت کے مختاج ہیں ، ان کے گذارے کی کوئی صورت نہیں اور آپ ہی ان کی خدت پوری کرسکتے ہیں تو آپ کی اجا زت نہیں کہ ان سے ترک تعلق کر کے کہیں چلے جائیں اور درس نظامی کی پھیل کریں ؛ بلکہ ان کی خدمت ہی کرتے رہیں ، اور فارغ وقت میں دینی علم خواہ اردو میں ہی ہو حاصل بھی کرسکتے ہیں۔

اگر وہ آپ کی خدمت کے مختاج نہیں تو اس کا حکم دوسرا ہے ، پھر بھی ایسی روشن اگر وہ آپ کی خدمت سے والدین میک حق تلفی ہواور نہ ان کا مقابلہ کیا جائے (۳)

(۱) فناوی محمودیه: ۳۱ سر ۷۰ ۳۰ سام ۲۰ ۱۹ سام ۲۰ ۱۹ سام ۱۹۷ سام ۲۰ سام ۱۹۷ سام ۱۹۷ سام ۲۰ سام ۱۹۷ سام ۱۹۷ سام ۲۰ سام ۱۹۷ سام ۱۹۷

### سفرمباح کے لئے اجازت

اگرسفرمباح به جیسے تجارت کاسفر، سیر وسیاحت کاسفر وغیر ہ تواس مسئلہ میں ائمہ ثلاث احناف ، مالکیہ ، اور شوافع کا اتفاق ہے کہ مباح سفر والدین کی اجازت کے بغیر درست ہے ، جبکہ سفر مباح میں کسی طرح کا خطرہ نہ بہو ، بشرطیکہ والدین اس شخص کی خدمت کے محتاج نہ بول ، کیونکہ اس سفر میں والدین کو تکلیف پہنچ نے والی کوئی بات نہیں ہے:

الاباس بأن یخرج الولد فی سفر التجارة بغیر إذن والدیه ، الأنه لیس فیه خوف هلاکه ، ثم إنما یخرج بغیر إذنهما للتجارة إذا کانا مستغنیین عن خدمته "(۱)

اس مسئلہ میں حنابلہ کی رائے نہیں مل سکی ؛ لیکن والدین کی اجازت کے ساتھ سفر پر جائے تو وہ بھی فرمانبر داری شار ہوگی۔ (۲)

### ضعیف والدین کوچپوڑ کرسعودیه کاسفر

والدین کی خدمت بال بچوں پر واجب ہے، خاص کرجب وہ ضعیف اور خدمت کے محتاج ہوں توان کی ذ مہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توسفر جہاد سے بھی ایسے خص کومنع فرمادیا جس کے والدین اس کی خدمت کے محتاج تھے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکا کوئی ایساعمل کرے، جس میں اس کے والدین کا کوئی دینی یا دنیوی نقصان نہ ہو؛ لیکن انہیں لڑکے کا یے ممل پیند نہ ہوتب اس کے والدین سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے "الابن البالغ یعمل عملا لاضرر فیہ دینا ولادینا بوالدیه، وھما

(١) البحرالرائق:١٢٢/٥، الفواكه الدواني لابن مهنا:١١/١٢، المجموع للنووي:١٥/٨

<sup>(</sup>۲) آپ کے مسائل اور ان کاحل: ۸۸۸۵۵

Ar

يكرهانه، فلابدمن الاستيذان فيه الخ(١)

لہذاالیں عمر میں والدین کو تنہا جھوکر کمانے کی غرض ہے کسی دوسرے ملک میں چلے جانا ، اللہ کو ناراض کرنے والاعمل ہے ، اس سے بچنا چاہئے ، لولوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ناشا نستہ طرزِ عمل سے اولاد کورو کئے کی کوشش کریں اور حسب ضرورت اس کی اصلاح کے لئے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے طاقت کا استعمال کریں جس کی گئجائش شرعاہے (کتاب الفتاوی: ۱۹۸۹ میں ۲۸۴۳)

#### سفرسے جلدوا پسی کی کوشش کرے

کوئی آدمی سفر پرجائے تو فوراً سفرسے واپسی کی کوسٹش کرے ،کیونکہ سفرخودایک مشقت کی چیز،آنحضرت سالیالی نے فرمایا: سفرعذاب کے طلاول میں سے ایک طلاا ہے، جوتمہیں کھانے، پینے ،اور نیند سے روک دیتا ہے، جبتم میں سے کوئی آدمی سفر میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوجائے توجلدوا پس ہونے کی کوسٹش کرے:

"السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجِّل إلى أهله" (ا)

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ: حدیث پاک میں بلاضرورت گھرسے دورر ہنے کوناپیند کیا گیاہے، اور جلدواپس ہونامستحب ہے:

"قال ابن حجر: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع ولاسيما من يُخشى عليهم الضّيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الرَّاحة المعينة على صلاح الدِّين والدنيا" (") اورائل وعيال اس كے انتظار سے بے چین رہتے ہیں ،خصوصاوالدین كی بے

(١) البحرالرائق: ١٢٢/٥ ، الفواكه الدواني لابن مهنا: ١٧٢١ ، المجموع للنووي: ١٥/٨

<sup>(</sup>۲) بخاری، کتاب العمرة، حدیث نمبر:۸۰۴

<sup>(</sup>۳)فتح الباري شرح بخاری:۲/۰۱

قراری سب زیادہ ہوتی ہے، حضرت موسی کی والدہ اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے فرزند کواپنے جدا کرنے کے بعد جس بے چینی میں مبتلا تھیں، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے لوٹانے کا وعدہ ہو چکا تھا ، اور یہ فطری بے قراری تھی جوابیان کے منافی نہیں ہے، اللہ تعالی نے اس مال کی بے قراری کے منظر کوقر آن مجید میں تفصیل سے بیان کیا ہے مال نے نوز ائیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل کے کنارے لائی، بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا۔ پھر اسے ، مخصوص صندوق میں رکھا (جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کھوڑی کے کاری کے کوریا۔

نیل کی پر شور موجوں نے اس صندوق کوجلد ہی ساحل سے دور کردیا۔ مال کنارے کھڑی دیکھر ہی تھی۔ معاً اسے ایسامحسوس بہوا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر موجوں کے او پر تیررھا ھے۔ اس دقت، اگر الطاف آلھی اس کے دل کوسکون و قر اربذ بخشا تو یقینا وہ زورزور سے رونے گئی اور پھر سار اراز فاش بہو جاتا، کسی آدمی میں یہ قدرت خمیں ھے کہ ان حساس کھات میں مال پر جو گزررھی تھی۔ الفاظ میں اس کا نقشہ تھینے سکے مگر ایک فارسی شاعرہ نے کسی حد تک اس منظر کواپنے ضبح اور پر از جذبات اشعار میں مجسم کیا ہے:

ا مادر موسیٰ چو موسیٰ راب نیل درفگند از گفته رب جلیل
۲ خودز ساحل کرد باحسرت نگاه گفت کائے فرزند خرد لے گناه!
۳ گر فراموشت کند لطف خدای چون رہی زین کشتی لے ناخدای
۲ وحی آمد کاین چه فکر باطل است رہرو ما اینک اندر منزل است
۵ ماگرفتیم آنچه او را انداختی دست حق را دیدی ونشاختی
۲ سطح آبازگاموارش نوشتراست دایہ اش سیلاب و موجش مادراست
ک رود با از خود نه طغیان می کنند آخچه می گوئیم ما آن می کنند
۸ ما به دریا حکم طوفان می دہیم ما به سیل وموج فرمال می دہیم
۹ نقش ہستی نقشی از ایوان ما است خاک وباد وآب سرگردان ماست

۱۰ به که برگردی به ما بسیاریش که تو از ما دوسترمی داریش ۱۴

(۱) موسیٰ کی ماں نے حکم الہی کے مطابق موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔

(۲) وہ ساحل پر کھڑی ہموئی حسرت سے دیکھ رہی تھی اور کہدر ہی تھی کہ اے میرے لے گناہ نتھے بیٹے!

(۳) اگرلطف الہی تیرے شامل حال نہ ہوتو اس کشتی میں کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کا کوئی ناخدانہیں ہے۔

(۷) حضرت موسی علیہ السلام کی مال کو اس وقت وحی ہآئی کہ تیری یہ کیا خام خیالی ہے۔ ہمارامسافر توسوئے منزل روال ہے۔

(۵) تونے جب اس بچے کو دریا میں ڈالاتھا توہم نے اسے اسی وقت سنجال لیا تھا۔ تونے خدا کا ہاتھ دیکھا مگراہے پہچا نانہیں۔

(۱) اس وقت پانی کی سطح (اس کے لیے) اس کے گہوارے سے زیادہ راحت بخش ہے، دریا کاسیلاب اس کی دایہ گیری کررہاہے اور اس کی موجیس آغوش مادر بنی ہوئی ہیں۔

(2) دیکھوں! دریاؤں میں ان کے ارادہ واختیار سے طغیانی نہیں آتی۔وہ ہمارے عکم کے مطیع ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ہماراامر بہوتا ہے۔

(۸) ہم ہی سمندروں کوطوفانی ہونے کاحکم دیتے ہیں اورہم ہی سیل دریا کوروانی اورامواج بحر کوتلاطم کافرمان بھیجتے ہیں۔

(۹) ہستی کانقش ہمارے ایوان کے نقوش میں سے ایک نقش ہے جو کچھ ہے، یہ کائنات تو اس کامشتے از خرواری نمونہ ہے۔ اور خاک، پانی ، ہوا اور آتش ہمارے ہی اشارے سے متحرک ہیں۔

(۱۰) بہتریبی ہے کہ تو بیچے کوھارے سپر دکردے اور خود واپس چلی جا۔ کیونکہ تو

<sup>(</sup>۱) د یوان پروین اعتصامی

اس سے ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتی۔ اس لئے سفر جلدواپس ہونے کی کوششش کرنی جاہئے۔

### تبليغي جماعت ميں جانا

دعوت وتبلیغ شریعتِ اسلام میں ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے غیر مسلموں میں دعوتِ اسلام ، مسلمانوں میں دعوتِ فرائض وشعائر نہی عن المنکر کا کام ، تصنیف و تالیف، اپنے المین علم وعمل کے معیار ہے، سب دعوت کے اقسام میں سے ہیں ، تاریخ اسلام میں مختلف زمانوں کے تقاضے کے مطابق الگ الگ شعبہائے حیات دین میں علاحدہ علاحدہ شخصیات پیدا ہوتی ہیں ، اس آخری زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب کا ندھلوی رحمہ شخصیات پیدا ہوتی ہیں ، اس آخری زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب کا ندھلوی رحمہ اللہ علیہ سے اصلاح مسلمین اور دعوت ایمان کا حیرت انگیز ، بے مثال ، عالمی سطح پر ، عموی میدان وجمع طبقات میں کام لیا، تشویل تبلیغ سے ، تعلیم مدارس سے ، تعمیل خانقا ہوں سے ہوا کرتی ہے ، مرشدین کام لیا، تشویل تبلیغ سے ، تعلیم مدارس سے ، تعمیل خانقا ہوں سے ہوا اصل ڈگر پر باقی نہیں رہ سکتا ہے ، یہ دینی کام ضروری اور نافع ہے مگر کافی نہیں ، من حیث اصل ڈگر پر باقی نہیں رہ سکتا ہے ، یہ دینی کام ضروری اور نافع ہے مگر کافی نہیں ، من حیث الجماعت کوئی جماعت فرشتوں کی نہیں ، اصلاح و تنبیہ کے سب محتاج ہیں ، صرف امت بنانا اور دین زندہ کرنا مقصود ہے ، فقہی مسلمات میں سے ہے کہ۔

(۱) اجماعی طور پر دعوت دین فرض کفایہ ہے۔

(۲) اِنفرادی طور پر فرضِ عین ہے۔

یہ بات صحیح ہے کہ دائی کا انداز واسلوب جتنا سیرت وسنت سے زیادہ قریب ہوگا،
اتنا ہی وہ مؤثر اور مفید ہوگا؛ لیکن کوئی طریقہ اپنی پوری ترکیب کے ساتھ منصوص نہیں،
امت میں سارے رائج طریقے مجتہد فیہ ہیں ، اس کی شخص کی دینی سطح ، معاشی ضرورت،
فاندانی پس منظر، علاقوں کی نوعیت کے اعتبار سے درست رائے دی جاسکتی ہے ،
عزیمت اور قربانی کی ترغیب دیتے ہوئے ان کے ذاتی احوال کا پورا تفقد ضرور کرنا
چاہئے، معتدل رفتار والازیادہ چل سکتا ہے، جذباتی اور جاہ پسنشخص سے بہت نقصان ہوتا

ہے، دین اور عمل موت وآخرت کی یادسب سے زیادہ ضروری ہے، اعذار ومسائل اس دُنیا میں ختم ہونے والے نہیں ہیں ہم کمزرول پر مصیبتیں ہماری ہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، اعمال بدلنے سے ہی حالات بدلتے ہیں، اور عمل دل بدلی بخیر نہیں بدلتا، ماحول کی تاثیر کا کوئی انکار کرسکتا ہے، تشکیل ایک سرسری کام نہیں؛ بلکہ مدعو سے مکمل واقفیت ہی کامیاب تشکیل کی ضامن ہے۔

## اجازت کے بغیر تبلیغی جماعت میں جانا

اگروالدین کوخدمت واعانت کی ضرورت ہو،ان کاخرچہ جماعت میں جانے والے شخص پر لازم ہواوراس کے علاوہ ان کے گذار نے کی کوئی شکل نہ ہوتو اس صورت میں والدین اگر جماعت میں جانے سے منع نہ کریں، تب بھی جماعت میں جانا درست نہیں ہے:

"السفر ما لاخطر فيه كالسفر للتجارة والحج، والعمرة يحل بلا إذن إلا إن خيف عليها الضيعة"(١)

کیوں کہ والدینہ کی خدمت فرض عین ہے اور تبلیغی جماعت میں جانا فرض کفایہ ہے، اور فرض عین فرض کفایہ پر مقدم ہوتا ہے: "فرض العین أفضل من فرض الکفایة" الخ(۲)

البتها گروالدین صحیح و تندرست ہول، انہیں خدمت واعانت کی ضرورت نہ ہو، اوروہ خود مالدار ہوں تواس صورت میں ان کی اجازت کے بغیر بھی جماعت میں جانے کی گنجائش ہے۔ حود مالدار ہوں تواس صورت میں ان کی اجازت کے بغیر بھی جماعت میں جانے کی گنجائش ہے۔

"لو أراد الخروج إلى الحج أو عمرة لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته إذليس فيه إبطال حقهما" (٣)

> (۱)رد المحتار، كتاب الجهاد:۱۲۲۸ (۲)رد المحتار:۱۲۲،۱ (۳)رد المحتار:۲۹۹/۹

تاہم الیں روش اختیار نہ کی جائے جس سے والدین ناراض ہوں اور دینی خدمات انجام دینے میں آئندہ دشواریاں پیدا ہوں ان کادل جیتنے میں وقت لگے گامگر داعی کی تربیت مجی ہوگی اور والدین مستقبل میں حصہ لینے والے بنین گے

#### اجازت کے بغیراولاد کاسفر

حنفیہ کے نز دیک جس سفر میں ہلاکت کا خوف ہو، اور اس میں خطرات لاحق ہوتو اولدین کی اجازت کے بغیر ایساسفر کرنا جائز نہیں

اورجس سفر میں اس طرح خوف اورخطرہ لاحق نہ ہو، والدین کی اجازت کے بغیر ایسا سفر کرنا جائز ہے، پشر طیکہ والدین کی حق تلفی لازم نہ آتی ہواوران کوضرر لاحق نہ ہوتا ہو۔

#### خلاصه بحث

مذکورہ اصول کی روشنی میں حنفیہ کے نز دیک اگر اولاد کوعلم حاصل کرنے یا تجارت وغیرہ کے لئے سفر کرنے کی ضرورت پیش آئے ،جس کا اپنے شہر میں معقول انتظام نہ ہو، اور سفر میں جانے سے والدین کا نان ونفقہ متأثر ہوتو والدین کی اجازت کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ؛ البتہ اگر والدین کے نان ونفقہ کا انتظام موجود ہوتو والدین کی اجازت کے بغیر اس طرح کا سفر کرنا جائز ہے، لیکن اس اگر سفر پر امن نہ ہو،جس کی وجہ سے ہلاکت کا خطرہ ہوتو والدین کے منع کرنے کی صورت میں ایسا کرنا جائز نہیں ،خواہ والدین کے نان ونفقہ کا انتظام ہونا یا نہو۔

(۱) مشکوه بص: ۱۹ ام، باب البر والصلة ، اس موضوع پر بهاری کتاب المبلیغی جماعت ، کتب فضائل ، حقائق اور غلط فهمیان المطالعه کی جاسکتی ہے مستفاد: آپ کے مسائل اور ان کا حل 2: ر ۵۴۴ – مقائق اور غلط فهمیان المحمل کا در ۲۳ مستفاد: آپ کے مسائل اور ان کا حل 2: ر ۵۴۸ مارک مرد بار مسائل ۲: ر ۲۳ می کتاب النوازل ۱۵ : ر ۲۴ ا – ۱۲ ا ، جامعه اسلامیه اشاعت العلوم اکل کوانندوبار مهار اشترا، فناوی عثانی ا : ر ۲۳۴ – ۲۴۲ ، فناوی محمودید ۲ ا ۲۲ ا ۲۲ سال می محمودید ۲ سال ۲ سال کا نندوبار مهار اشترا، فناوی عثانی ا

اطاعت والدين كے مدود

اجازت کے بغیراس طرح کاعلم حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا جائز ہے، بشرطیکہ

سفر پرامن ہواوراہیں خطرات لاحق نہ ہوں۔

اورشافعیہ کے نزد یک جس چیز کاعلم اپنے او پر فرض یا واجب بالعین ہوتو اس کے لئے والدین کی اجازت کے بغیر سفر کرنا جائز ہے، بشر طیکہ سفر پرامن ہواور اپنے شہر میں اس کو حاصل کرنے کا انتظام نہ ہواور حنابلہ کا قول بھی شافعیہ کے قول کے قریب قریب ہے (۱)

(۱) رشته داروں سے متعلق فضائل واحکام: ۲۰ ۳ ۲۲ ۴

### مالى معاملات ميں اطاعت كاضابطه

# والدين كے نان ونفقه كاحكم

اگر والدین یا ان میں سے کوئی ایک نان ونفقہ کا محتاج ہو، اوران کے معاش کا انتظام اور کسب کا ذریعه به ہو، تو اولاد بقدر ضرورت ان کانان ونفقه واجب ہے، چاہیے والدین دیندار ہوں اورغیرمسکم والدین کاحکم آگے آتا ہے ،لیکن یاد رہے کہ اولاد پر والدین کانان ونفقہ اسی صورت میں واجب ہوتا ہے جب کہ اولاد کو مالی اعتبار سے اس کی قدرت وحیثیت ہو؛ بلکہ غریب ہے؛ لیکن وہ کمائی کرنے پر قادر ہے توبعض فقہائے کرام کے نز دیک اس صورت میں بھی اولاد پر واجب ہے کہ وہ کمائی کرکے والدین کے نان ونفقه کابندوبست وانتظام کرے، وریدوہ گناہ گارشمار ہوتاہے۔

اوراگر والدین خود سے مالدار اور صاحبِ حیثیت ہیں اور ان کواینے نان ونفقہ کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اولاد کے تعاون کی ضرورت نہیں توبعض فقہائے کرام کے نز دیک اس صورت میں والدین کا نان ونفقه اولا دیر واجب نہیں اور بعض حضرات اس صورت میں بھی اولادپرنان ونفقه کوواجب قرار دیتے ہیں ، بہر حال اگروالدین کی طرف سے مطالبہ ہو، تواپنی حسب حیثیت اولاد کواس میں کوتا ہی نہ کرنی جاہئے۔

اور والدین کی ضرورت وسہولیات کاحسب حیثیت ممکنه حد تک خیال رکھنا جاہئے، جس کا اجر وثواب بہت زیادہ ہے ،لیکن اسی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کوتا ہی نہیں کرنی چاہئے(۱)

### والدكااولاد سے مال كامطالبه

اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے حقوق میں مالی تعاون میں جودوسخاوت سے

<sup>(</sup>۱) رشته دارول سے متعلق فضائل واُ حکام: ۴۵۴

کام لے، البتہ اگر شرعی حقوق ادا کرنے کے بعد بھی اگر والدِمحترم مزید مال کامطالبہ کرتے تو والدكا مطالبه كرنا شرعاً درست ہے يانهيں ؟ اور اولاد كواطاعت كرنا واجب ہے يانهيں ؟اس مسئلہ میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے،احناف کے نز دیک والد کو بوقت ضرورت اولادکے مال پرملکیت ثابت ہوتی ہے،اور بلا ضرورت اولاد کا مال لینایا مطالبہ کرنا شرعاً درست مهيں ہے: "يثبت للأب حق التمليك في مال ابنه عند الحاجة" (١) فقه مالكي میں ہے کہ: والد کواولاد کا مال لینے ہے منع کیا جائے گا " یمنع الاب أن یأخد من مال ولدہ" (۲) فقہ شافعی میں ہے کہ: باپ اگرصاحب وسعت ہے تو او دلاد کا مال لینا درست تهيي ہے: "لا يحق للأب المؤسر أن يأخذ من مال ولده" (٣) جمهوركي روايات كا خلاصہ بیہ ہوا کہ بلاضرورت اولا دکے مال بیروالد کوملکیت حاصل نہیں ہوگی ،ضرورت سے زائدمطالبه کاحق نهیں ہوگا،اولاد کی رضامندی کے بغیران کامال لینا درست نہیں ہوگا۔ اس موضوع پر ہبہ، وصیت اور میراث کے مفصل مسائل تقشیم جائیداد سے متعلق پیش آنے والے جزئیات پرمشمل ہماری کتاب بنام ٔ دنفشیم جائیداد کے اسلامی اصول''

سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک پیرہے کہ: والد کواپنی اولاد کے مال میں حق حاصل ہے خواہ ضرورت سے ہو یابلا ضرورت ، بالغ و نابالغ ، رضامندی اور ناراضگی ، اولاد کی اجازت سے بابغیرا جازت مطلقاً لینے کاحق حاصل ہے:

"أنه يحق للأب أن يأخذ من مال ولده ماشاء مطلقًا،مع حاجة الأب فيما يأخذه، ومع عدمه، صغير كان الولد أو كبيرا، راضيًا بذلك أو ساخطًا، بعلمه أو بغير علمه "(٢)

البته حنابله میں اس اطلاق کے ساتھ چند قیودات بھی ہیں:

ا۔والدجومال کیں گے وہ اولادکا فاضل اورزائد مال ہو،اگرانہیں اس مال کی

(١) بدائع الصنائع: ١٤١/٥ (٢) مواهب الجليل شرح مختصر الخليل: ٥٨٥/٥ (٣) الرسالة للشافعي ٣٦٨، المكتبة العلمية، بيروت (٣) كشف القناع: ٣/١٠٣/٢١ ضرورت ہوتو لینے کاحق نہیں ہے، کیونکہاس سے اولاد کوضررلاحق ہوگا:

"أن يكون ما يتملكه الأب فاضلاً عن حاجة الولد، لئلا يضره بتملكه"

۲۔ والد کویہ ق نہیں ہے کہ ایک بیٹے کے پاس سے لیکر دوسرے بیٹے کو دیدے،
کیونکہ والد کا خود اپنے مال کے ذریعہ اولاد میں برابر نہ رکھنا شرعاً ناپسندیدہ ہے تو اولاد کا
مال لے کر دوسرے اولاد کودے کر برابری نہ کرنا مزید ناپسندیدہ عمل ہے:

"أنلا يعطيه الأبلوللاخر، فالانتملك من مال الولده الإعطاء ه لولده الأخر"

سے اولاد کا مال کسی ایک کے مرض الموت کی حالت میں نہ لے، یعنی اولاد کے مرض میں یا والد اپنے مرض میں وہ مال لینا درست نہیں ہے، کیونکہ مرض الموت کی وجہ مالک کی ہیں یا والدا پنے مرض میں وہ مال لینا ورست نہیں کاحق متعلق ہوگیا ہے: ہی ملکیت ختم ہوگئی ہے، اور اس میں وارثین کاحق متعلق ہوگیا ہے:

"أن لايكون التملك في مرض موت أحدهما"

٣ ـ والداوراولادميں اختلاف دين نه ہو،مثلا کافرباپ اپنے مسلمان بيٹے کا مال يا مسلمان باپ اپنے کافر بیٹے کامال نہ لے:

"أن لا يكون الأب كافراً والابن مسلماً ، ولا سيما إذا كان الابن كافراً

۵ عین مال کا مالک بنے گاءاولاد کے قرض کا مالک نہیں بنے گا، کیونکہ قرض میں قبضہ سے پہلے تصرف درست نہیں ہے:

"أن يكون مايتملكه الأب عينًا موجودة فلايتملك دين ابنه، لأنه

لايملك التصرف فيه قبل قبضه"

۲۔والد کواس بات کی اجازت نہیں کہ اولاد کے مال پر قبضہ سے پہلے تصرف کرے، اولاد کوتو اپنے مال پر پوری ملکیت حاصل ہے، اس لئے تصرف صحیح ہے، اور والد کوملکیت تام مذہونے کی وجہ سے قبضہ سے پہلے تصرف نہیں کرسکتا، اس لئے والداولاد کا قرضہ معاف نہیں کرسکتا ۔

"لا يصح تصرف الأب في مال ولديه قبل القبض مع القول أو النية،

لأن ملك الابن تام على مال نفسه، يصح تصرفه فيه، ولا يملك أب ابراء نفسه من دين ولده، ولا يملك الأب أيضا ابراء غريم ولده" (١)

جمہور کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت جس میں فرمایا گیا، ترجمہ اگروالد کو بلا ضرورت اولاد کامال لینے کاحق ہوتا توانفاق کے مواضع میں والد کاذ کرنہ ہوتا:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴿ قُلْ مَا أَنفَقُتُم مِّنَ خَيْرٍ فَلِلُوَالِكَيْنِ وَالْهِ السَّبِيلِ فَلِلُوَالِكَيْنِ وَالْهِ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْسِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢)

دوسری جگہ ارشاد ہے گہتر جمہ جب الله تعالی نے وارثین کاحق بیان فرمایا توان میں والد کا بھی ذکر فرمایا ،اگروالد کو اولاد کے مال میں ملکیت پہلے سے حاصل ہوتی تو عام وارثین میں والد کاذکر نہ ہوتا۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ اللَّهُ فَا الْأَنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُقاً مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا الشَّلُ السُّلُ مِثَا وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشَّلُ السُّلُ مِثَا وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشَّلُ السُّلُ مِثَا وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشَّلُ مِثَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّلُ مِثَا السَّلُ مِثَا وَاحِدٍ مِنْهُ وَاحِدٍ مِنْهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشَّلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُ وَاحِدٍ مِنْهُمُ وَاحِدٍ مِنْهُ وَاحِدُ وَاحِدٍ مِنْهُ وَاحِدٍ مِنْهُ وَاحْدُودُ وَاحِدٍ مِنْهُ وَاحْدُودُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحِدُودُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحْدُودُ وَاحِدُ وَاحْدُودُ وَاحِدُ وَاحِدُودُ وَاحْدُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْمُودُ وَالْعُودُ وَاحْدُودُ وَاحْدُودُ وَاحْدُودُ وَالْعُودُ وَاحْدُودُ وَاحْدُودُ وَاحْدُودُ وَاحْدُودُ وَاحْدُودُ وَاحْدُودُ وَاحْدُودُ وَاعْدُودُ وَاحْدُودُ وَاحْدُودُ وَاحْدُودُ وَالْعُودُ وَاحْدُودُ وَالْعُودُ وَالْع

حجۃ الوداع کے موقع پرآپ کاٹی آئے فرمایا: تمہارے نون ،اموال، اور عصمت کوالٹد تعالی نے م پر حرام کیا ہے، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، اوراس شہر کی حرمت ہے، اوراس شہر کی حرمت ہے، اوراس مہینہ کی حرمت ہے، اس حدیث میں آپ کاٹی آئے آئے والد کا استثناء نہیں فرمایا، اور مال کی حرمت کو بدن کی حرمت کے برابر قر اردیا ہے، اور بدن پر ملکیت بلا ضرورت مال نہیں اسی طرح مال پر ملکیت یعنی تصرف بلا ضرورت درست نہیں ہے:

"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال ياأيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن

<sup>(</sup>۱) كشف القناع للبهوتي ٣ : ٢١٠٣ (٢) سوره بقره: ٢١٥ (٣) سوره نساء: ١١

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا في الدكم الدكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في الدكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في الدكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة الدكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في الدكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في الدكم وأموالكم وأموال

حنابله کی دلیل به ہے کہ اللہ تعالی نے مندرجہ ذیل آیت میں اولاد کوشئی موہوب قرار دیا ہے، جب اولاد خودشنی موہوب ہے تواس کا مال بدرجہ اولی شئی موہوب ہوگاجس طرح غلام ہبہ میں دیاجا تاہے، اور اس پر ملکیت حاصل ہے:

وَوَهَبْنَالَهُ إِسْعَاقَ وَيَعْقُوبَ كَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٢)

حضورِ اکرم کاٹی آئی کی فرمائش پر وہ صحابی کہنے لگے یارسول اللہ! قربان جاؤں آپ کے رب پر وہ کی سن لیا۔ فرمایا: کے رب پر وہ کیسارب ہے میرے اندرتو ایک خیال آیا تھا اللہ نے وہ بھی سن لیا۔ فرمایا: اچھا پہلے وہ اشعار سناؤ بھر تمہارے مقدے کا فیصلہ کریں گے۔ تو ان صحابی نے اشعار سنائے جن کا ترجمہ ہے:

اے میرے بچیں نے تیرے لیے اپنا سب کھ لگا دیا جب تو گود میں تھا تو میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان رہا تو سوتا تھا اور ہم تیرے لیے جاگتے تھے

<sup>(</sup>۱)صحیح بخاری، کتاب الحج، حدیث نمبر: ۱۲۱۱ (۲) سوره انبیاء: ۲۲

تو روتا تھا اور ہم تیرے لیے روتے تھے اور سارا دن میں تیرے کیےخاک حیصانتا تھا اور روزی کماتا تھا اینی جوانی کو گرمی اور خزال کے تھیسر ول سے پٹواتا تھا مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں نے ہر حال میں انتظام کیا كه ميرے بيج كو روئى ملے، چاہے مجھے ملے يا نہ ملے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے چاہے میرے آنسوؤل کے سمندر اکٹھے ہو جائیں جب بھی تو بیار ہو جاتا تھا تو ہم تیرے گئے تڑپ جاتے تھے تیرے پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے تیری بیاری جماری تمر توڑ دیتی تھی اور ہمیں مار دیتی تھی ہمیں یوں لگتا تھا تو بیار نہیں بلکہ میں بیار ہوں تحجے درد نہیں اٹھا بلکہ مجھے درد اٹھا تیری بائے پر ہماری بائے اور ہر بل یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے بیچے کی جان نہ چکی جائے اس طرح میں نے تھے پروان چڑھایااورخود میں بڑھا لیے کاشکار ہوتار با تجھ میں جوانی رنگ بھرتی چلی گئی اور مجھ سے بڑھایا جوانی جھینتا چلا گیا بھرجب میں اس سطح پر آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی ہے اور تو اس سطح پر آگیا ہے کہ تو بے سہارا چل سکے تو مجھے تمنا ہوئی کہ جیسے میں نے اسے پالا ہے یہ بھی میرا خیال کریگا جیسے میں نے اس کے ناز برداشت کے ہیں، یہ بھی میرے ناز برداشت کریگا لیکن تیرا لہبہ بدل گیا ، تیری آنکھ بدل گئ ، تیرے تیور بدل گئے تو مجھے یوں سمجھنے لگا کہ جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں

تو مجھ سے یوں بولنے لگا کہ جیسے میں تیرا زر خرید غلام ہوں تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تحجے کس طرح یالا تیرے لئے کیسے جاگا، تیرے لئے کیسےرویا بڑیا اور مجلا آج تومیرے ساتھ وہ کررہا ہے جوآ قااینے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم پڑوی کا مقام تو دیدے، کہ پڑوس بھی پڑوس کا حال پوچھ لیتا ہے بخل کی باتیں کرتا ہے أور غَذَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا تُعَلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ لَيْلَةٌ ضَافَتْكَ بِالسُّقْمِ لَمْ أَبِتْ لِسُقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَعْلَمَلُ كَأَيِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي طُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنَايَ تَهُمُلُ يَّخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤجَّلُ إِلَيْهَا مَدَى مَا فِيكَ كُنْتُ أُؤْمِّلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَظَاظَةً فَلَيْتَكَ إِذْ لَمُ تَرْعَ حَقَّ أَبُوِّي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ يداشعار سننے پرحضور اکرم مالی آیا کی آنکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے، آپ مالیا قالیم نے اس نوجوان سے فرمایا: الھ جامیری مجلس سے ، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا

"فحينئذٍ أخذالنبي - على ابتلابيب ابنه وقال: أنت ومالُك لأبيك" (١)

<sup>(</sup>١) الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني:١٥٢/٢ مديث تمبر ٩٣٤، صحيح ابن حبان، كتاب البروالاحسان، باب حقوق الوالدين: ٢/٢ ١١/٥ مديث تمبر: ١٠١٨

اس حدیث میں آنحصر ت ﷺ اولاد کواوراولاد کے مال کواس کے والد کا قرار دیاہے۔

تیسری دلیل حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ گاٹیا آئے فرمایا: بہترین مال جوآ دمی کھائے اس کی اپنی کمائی سے ہے اور اولا دبھی انسان کی کمائی میں سے ہے:

"إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه" (١)

جمہورآ بت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ: آیت میں ''وھب'' سے مراد ہبہ 'اصطلاحی ( جس ملکیت حاصل ہوتی ہے ) نہیں ہے بلکہ، بڑھا پہ کی عمر میں اولا دعطا کرنے کواللہ تعالی نے 'نہیں ہوتی۔ تعالی نے 'ہبہ' فرمایا ہے، کیونکہ عادۃ بڑھا پہ کی عمر میں اولا دنہیں ہوتی۔

اور "أنت ومالك لأبيك "عديث كا جواب يه ہے كه عديث مخصوص منه البعض ہے ، يعنی عديث پاك سے يه ثابت اولاد كا مال حالت يسر اور حالت عسر ميں لينا ثابت ہور ہا ہے ، ليكن فقهاء كرام اس بات پرمتفق بيں كه والد كے لئے حالت بيماريس اولاد كا مال بغيران كى رضامندى كے لينا جائز نہيں ہے، اب رہ گئی يه صورت كه حالت عساريس عاجت سے با يادہ لينا يا بغير حاجت كے لينا درست نہيں ہے:

"وبقى حكم العموم في حال الاعسار في مقدار الحاجة" (")

دوسراجواب یہ ہے کہ: حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد کواولاد کے مال میں ملکیت حاصل ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر والداولاد کے مال سے کچھ لے لے توروکنا نہیں چاہئے، جیسے خوداوالادا پنے مال میں خرچ کرتے وقت بلاتکلف تصرف کر لیتے ہیں اسی طرح والد کے تصرف پر راضی رہنا چاہئے:

"وإنماهو على أنه لاينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذًا، كأمره فيما يملك" (٢)

<sup>(</sup>۱) سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، مدیث نمبر: • ۳۵۳

<sup>(</sup>٢)شرح مختصر الطحاوي للجصاص:١٠٥٠٣

<sup>(</sup>۳) شرح مختصر الطحاوى:۱/۵

چنا بچہ آپ علی اللہ کے اولاد کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ اجنبیوں جیسا معاملہ کرے ، بلکہ قول میں جس طرح نرمی واجب ہے اسی طرح فعل میں بھی نرمی واجب ہے اسی طرح فعل میں بھی نرمی واجب ہے ، یہ مطلب نہیں ہے کہ والداولاد کی حیات میں ان کی رضامندی کے بغیر عاجت سے زیادہ استعمال کرے:

"والنبي زجر الرجل عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمره بره والرفق به في القول والفعل معًا، إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: أنت ومالك لأبيك"(ا)

خلاصہ بیہ ہے کہ حدیث میں شرعی ملکیت وحق بیان کرنانہیں ہے، بلکہ والد کے ساتھ حسن سلوک میں مبالغہ سے کام لینے کی ترغیب ہے۔

تیسری مدیث کامطلب بھی عام نہیں ہے، بلکہ وہ بھی احتیاج کے ساتھ خاص ہے، چنا نجیہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ ٹاٹٹی آئٹی نے فرمایا: تمھاری اولاد منہارے لئے اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، اللہ جسے چاہئے لڑکی اورجس کو چاہے لڑکا عطا کریں، وہ اور ان کے اموال تمھارے لئے ہیں، جب تمہیں اس کی ضرورت ہو:

"أن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذااحتجتم إليها" (')

دوسراجواب اس حدیث کایہ ہے کہ حدیث میں آپ کا فیظ" اُطیب ما اُکل الرجل" فرمایا ہے، لہذا والد کولڑ کے کے گھر سے جتنا چاہے کھانے کا حق ہے ، لیکن بلا ضرورت لینے اور ملکیت میں لانے کا حق نہیں ہے:

"ثم أنه قوله: إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، وولده من كسبه، إنما هو في الأكل، فيأكل منه ما شاء من بيته، وغير بيته، وليسهو في

<sup>(</sup>١) الاحسان لصحيح ابن حبان:٢١ ١٣٣/

<sup>(</sup>٢) مستدرك حاكم، كتاب التفسير: ٢,٢ ٣١ ، حديث نمبر: ٣١ ٢٣

الأخذوالتملك"(١)

حاصل ہے کہ والداپنی اولادسے بقدر ضرورت مال لینے میں جانبین کے حقوق کی رعابیت ہے ،اس لئے والد بھی بلا ضرورت نہ لے اور بوقت ضرورت و بقدر ضرورت لینے پر اولاد منع نہ کرے ، پس اگر اولاد حقوق واجبہ اداکر نے کے بعد بھی والد کے بلا ضرورت مال کامطالبہ کرنے پر مال نہ دیں تو اولاد شرعاً نافر مان شار نہیں ہوگی ، البتہ اولاد کو چاہئے کہ اب والد کے خرچ کرنے میں کسی طرح کی کمی نہ کرے ،جس قدر ہوسکے ان کے ساتھ احسان وحسن سلوک کامعاملہ کرے ،اگر حدسے ذائد مال کامطالبہ کریں تو عمدہ طریقہ سے منع کرے ۔ اور والد بھی اپنی اولاد کو نافر مانی پر مجبور نہ کرے ، بلکہ فر ما بر داری میں معاون بننے کی کو ششش کرے ۔

#### والده كااولاد كے مال سے مطالبہ

والدہ اگر مال کا مطالبہ کریں تو اطاعت واجب ہے یانہیں ؟اوروالدہ کامطالبہ کرنا شرعاً درست ہے یانہیں؟

مسالک اربعہ میں یہ جزیہ صراحة نہیں مل سکا، البتہ فقہ عنبلی میں اس کے متعلق دوقول منقول ہیں ، ایک یہ ہے کہ والدہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی ادلاد سے مال کا مطالبہ کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ والد کی طرح والدہ کو بھی مال کے مطالبہ کا اختیار ہے۔ (۲) پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال نہ لے اور نہ ہی اس سے مطالبہ کرے، لیکن والد کے حق میں حدیث خلاف قیاس منقول ہے ، اس لئے والد کا استثناء رہے گا۔ دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ" اُنت ومالک لا بیک" عام ہے والد اور والدہ دونوں کوشامل ہے: "لعموم قولہ کی اُنت ومالک لا بیک "فإنه یعم الأم" والد اور والدہ دونوں کوشامل ہے: "لعموم قولہ کی اُنت ومالک لا بیک "فإنه یعم الأم" (۳) دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آنحضرت مالی اللہ این اولاد کیم من

(۱) فتح القدير لابن همام: ٣٨٤/٣ (٢) الانصاف للمرداوي: ١٥٥/٤

<sup>(</sup>٣)الانصاف للمرداوي:١٥٥/٤

أطيب كسبكم، فكلوامن كسب أولادكم" (۱) اوراولا دصرف والدسے نہيں پيدا ہوتی عبد اوركم ' كے به اوركم ' كے عموم ميں داخل ہے۔

کین حنابلہ کے نزد یک بھی راج قول بھی ہے کہ شرعاً والدہ کواولاد کے مال سے لینے کاحق نہیں ہے جس طرح والد کوحق ہے، مسئلہ کی پہلی دلیل قوی ہے، البتہ اولاد کو چاہئے کہ اخلاقاً بوقت عاجت مال لینے پروالدہ کوئنع نہ کرے، جس مال نے ایام حمل میں اٹھایا، وضع حمل کی مشقت برداشت کی ، ایام رضاعت سے دو چار ہوئیں ، اور جس کی گود تربیت کی پہلی درسگاہ رہی ، ان تمام خدمات کے مقابلہ میں ساری دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اس لئے والدہ کے ساخھ شخاوت سے پیش آئے۔

### والدين كابديه والبس ماتكنا

ہدیہ کہتے ہیں وہ مال جوبغیرعوض کے زندگی میں دیا جائے: "أن الهبة تملیك المال فی الحیاۃ بغیر عوض "(۲) اسلام میں ہدیہ کی خوب ترغیب آئی ہے کہ یہ محبت میں اصافہ کا سبب ہے، اگر کسی شخص کے والدین ہدیہ کرنے کے بعد واپس کرنے کامطالبہ کریں تو اس میں والدین کی اطاعت کرتے ہوئے لیا ہوا ہدیہ واپس کرنا درست ہے یا نہیں؟ پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ والدین کا اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو کوئی چیز ہدیہ (شخفہ گفٹ کی کرنا اور باقی اولاد کونہ کرنا، تو یہ اسلامی روسے درست نہیں بلکظ موجبر ہے، اس کے بعدر ہا مسئلہ واپس لینے کا تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ والدین کا مطالبہ درست ہے، البتہ اس کے لئے چند شرائط ہیں:

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد، كتاب الاجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، حديث: ٣٥٣٦، علجو ني كتب بين: اس كوامام احمد اورا بن حبان في روايت كيام، بيحديث قوى هيم، ٢٣٧١، الممكتبة المعصرية، الطبعة الأولى: ١٤٧٠) (٢) المغنى لابن قدامة: ١٢٧

- ۲) شتی موہوب اولاد کے تصرف میں ہو۔
- ۲) شی موہوب میں کسی طرح کا اضافہ وزیادتی نے ہوئی ہو۔
- س) شنی موہوب لے کرکسی دوسری اولاد کودینے کاارادہ نہو۔
  - ۵) شئی موہوب غیر مال نہو۔
- ۲) واپس لینے کامطالبہ صریح قول سے یا کتابت کے ذریعہ ہو۔
  - (1) فوراً والپس لے لیاجائے واپسی کومعلق ندر کھاجائے۔ (۱)

البتدامام مالک کے نزد یک رجوع کرنے میں یہ بھی شرط ہے کہ والدہ نے بتیم بچے کو ہدیدی ہواگریتیم کو ہدیدی ہوتورجوع کرنے کاحق نہیں ہے:

"للأب ارتجاع الهبة من ولده إلا الأم لو وهبت يتيمًا فلا ترجع" (٢)
فقد حنفي مين مديد كرنے كے بعد رجوع كرنا درست نهيں ہے: "لو وهب الوالد
لولده هبة فلار جوع فيها " (٣)

عبدالله بن عمرورضی الله عنها کہتے ہیں کہ رسول الله طالی آنے فرمایا: ہدید دے کر واپس لے لینے والے کی مثال کتے کی ہے جوقے کرکے اپنی قے کھالیتا ہے، توجب ہدید دینے والاواپس ما نگے تو پانے والے کو گھر کر پوچھنا چاہئے کہ وہ واپس کیوں ما نگ رہا ہدید دینے والاواپس ما نگے تو پانے والے کو گھر کر پوچھنا چاہئے کہ وہ واپس کیوں ما نگ رہا ہوا اسے لوٹا ہے، (اگر بدل نہ ملنا سبب ہوتو بدل دیدے یا اور کوئی وجہ ہوتو) بھر اس کا دیا ہوا اسے لوٹا دے:

"مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَاوَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْعُهُ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوقَّفْ، فَلْيُعَرَّفْ عِمَا اسْتَرَدَّ، ثُمَّ لِيُدْ فَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ" (۴) اس حدیث سے دوبا تیں معلوم ہوئی ایک بیر کہ ہدیدوا پس لینا ناپسندیدہ عمل ہے۔

<sup>(</sup>١) الاحكام الفقهيه المتعلقة ببرالوالدين: ١١٣

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل شرح مختصر الخليل للحطاب: ٢٣/٨ قاوى شامى: ١٥١٧

<sup>(</sup>۷) سنن النسائی، باب الهبة: ۱۹/۲۱۹، تحفة الأشراف: ۸۲۲۲، ۱۲۲۸، مسند أحمد: ۱۸۵۷، اس مدیث کی سند صحیح ہے۔

دوسری بات بیر کہ والیس لینے کے بعد لوٹادینا واجب ہے:"صحة الرجوع فیھا إذارجع، ووجوب ردھاعلیه" (۱)

دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جب ذی رحم محرم کوہدید دیاجائے تو واپس نہلے: "إذا کانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها" (۲)

عقلی دلیل بہ ہے کہ ہدیہ کا مقصود صلہ رحی ہے، اور واپس لینے میں قطع رحی ہے، والدین اور اولاد میں قطع رحی ہے، والدین اور اولاد میں قطع رحی کا سبب ہدیہ واپس لینا ہوگا اور اس سے اولاد میں نافر مانی کامادہ ابھرے گا، جبکہ صلہ رحی اور فر مابر داری کاحکم دیا گیا ہے، اس لئے ایسے عمل سے احتراز کرے جس سے قطع رحی ہوتی ہویا نافر مانی کا ندیشہ ہو:

"المقصود من هبة الوالد لولده صلة الرحم، والقول بجواز الرجوع يسبب قطيعة الرحم، والخصومة بين الوالد وولده، وبالرجوع يحمله على العقوق، وإنما أمر الوالد أن يحمل والده على بره" (")

ائمہ ثلاثہ کے دلائل یہ ہیں کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم جال فیکٹی نے فرمایا: "کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو کئی عطیہ دے، یا کسی کو کوئی چیز جبہ کرے اور پھراسے واپس لوٹا لے، سوائے والد کے کہ وہ بیٹے کو دے کراس سے لے سکتا ہے، اس شخص کی مثال جوعطیہ دے کر (یا جبہ کر کے واپس لے لیتا ہے کتے کی مثال ہے، کتا بیٹ بھر کرکھالیتا ہے، پھر قے کرتا ہے، اور اپنے قے کئے ہوئے کو دوبارہ کھالیتا ہے، کتا بیٹ بھر کرکھالیتا ہے، پھر قے کرتا ہے، اور اپنے قے کئے ہوئے کو دوبارہ کھالیتا ہے:

"لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْيَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ يَعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الْكَلْبِ يَأْكُلُ

<sup>(</sup>۱)شرح مختصر الطحاوى:۳٠/۴

<sup>(</sup>۲)سنن بیهقی:۲۹۲۱، حدیث نمبر:۱۲۲۵۷، اس حدیث کی سندضعیف ہے ،التلخیص الحبیر: ۱۳۲۳، حدیث نمبر: ۱۳۳۰

<sup>(</sup>٣) المبسوط للسرخسي: ١٦/ ٢٦/ وارالكتب العلميه ، بيروت

11-4

فَإِذَا شَبِعَ قَاءَثُمُ عَادَ فِي قَيْدِهِ "(١)

نعمان بن بشیررضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، توعمرہ بنت رواحہ رضی الله عنها ( نعمان کی والدہ ) نے کہا کہ جب تک آپ رسول الله طالیۃ آلیا کو اس پر گواہ نہ بنا نیس میں راضی نہیں ہوسکتی۔ چنا نچہ ( حاضر خدمت ہوکر ) انہول نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا تو انہول نے کہا کہ پہلے میں آپ کواس پر گواہ بنالوں، آپ طالیۃ نے دریافت فرمایا کہ اسی جیسا عطیہ مے نے اپنی میں آپ کواس پر گواہ بنالوں، آپ طالیۃ نے دریافت فرمایا کہ اسی جیسا عطیہ مے نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے جو اب دیا کہ نہیں، اس پر آپ طالیۃ نے فرمایا کہ الله سے ڈرواور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ چنا مچے وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا:

أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً لِلاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنِي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ : أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةً بِنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ : أَعْطَيْتُ اللهِ وَاعْدِلُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ، قَالَ : فَاتَقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ، قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ " (٢)

خلاصہ یہ کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اولاد کو ہدیہ دے کرواپس لینا درست ہے، کیک حنفیہ کے نزدیک درست نہیں ہے، کیوں کہ اس میں قطع رحی پائی جاتی ہے، جہاں تک نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت کا تعلق ہے جس سے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے، مفتی لقی عثانی اس حدیث اور اس جیسی احادیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والد کا یہ رجوع کرنا در حقیقت رجوع نہیں تھا؛ کیوں کہ ابھی تک ہبہ منعقد نہیں ہوا تھا، تام نہیں ہوا تھا تو واپس لینے کا حکم بحیثیت ولی الامرکے دیا گیا، الہذا اس بات پر استدلال نہیں ہوسکتا کہ باپ اپنے بیٹے کود سئے ہوئے ہدیہ کوعام حالات میں واپس لے سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، مدیث نمبر:۳۵۳۹

#### (مالى معاملات ميس اطاعت كاضابطه

اورجن رایتوں میں استثناء کیا گیاہے باپ بیٹے سے مبدرجوع کرسکتا ہے (الا الوالد یرجع فیما عطاہ لوالدہ) تواس حدیث کا تعلق قضاسے ہے، یعنی ہدید رے کروایس لینا خلاف مروت اور قطع رحم کا سبب ہے، البتہ اگر قاضی کے فیصلہ سے لینا چاہئز اور درست نہیں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ باب نے ہبہ کیا ، پھر اس کو ضرورت پیش آجائے (جس کے بغیر ضرر ہوسکتا ہے ) تو "آنت و مالک لا بیک " کے لحاظ سے باپ زیادہ حقدار ہوگا، رجوع کرنے کا تا کہ اس کی ضرورت پوری ہوجائے۔

الغرض ہدید دے کر واپس لینا خصوصا ذی رحم محرم سے واپس لینا خلاف مروت قطع رحم کاسبب ہے البتہ قاضی کے فیصلہ سے رجوع کیا جاسکتا ہے (۱)

بذل المجهود ميں اس كا ايك اور جواب لكھا ہے كہ باپ كاہديه واليس لينايه رجوع عن الهبه كقبيل سے نهيں ہے، بلكه اس حيثيت سے ہے كہ باپ بيٹے كى سارى چيزوں كا مالك ہے، "انت ومالك لأبيك" حديث وجہ سے اور شريعت نے اس بات كى مالك ہے ، "انت ومالك لأبيك" حديث وجہ سے اور شريعت نے اس بات كى مخبائش دى ہے كہ باپ اپنے فاقہ كے وقت ميں بيٹے كى چيزوں كواغذ كرسكتا ہے "لأن اخذ الوالد ليس بر جوع فى الحقيقة ، انما هو تمليك من الأب ، لهذا الشيء كسائر أملاك الابن لالكونه هبة ، بل لكونه ملك ولده ، وقد رخص له الشارع أن يتملك أملاك ابنه عند فاقته ليها"

### ماں کا نفقہ کب واجب ہوتاہے؟

بیوی کے نفقہ کے سوادیگر اہل قر ابت کا نفقہ مرد کے ذمہ اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ وہ اس قدر مال کا مالک ہو،جس سے صدقۂ فطر واجب ہوتا ہے اور والدین بھی اس حکم میں داخل ہیں اور بیوی کا نفقہ ہر صورت میں فرض ہے خواہ شوہر فقیر ہویا امیر ہو (حاشیہ شرح وقابیہ) پس معلوم ہوا کہ جب تک ذکر کر دہ مال کی مقد ار مرد کے پاس نہ ہوتو والدین کا

نفقہ (ضروری خرچ) واجب نہ ہوگا ، اس تصریح سے پیغرض نہیں کہ انسان والدین سے کے رُخی اور ان کے ادائے حقوق میں کوتا ہی اور ان کی احسان فراموشی کرے ، یہ بہت بری بات ہے ، بلکہ غرض اس تقریر سے بیہ ہے کہ مبالغہ دورکر دینا ہے ۔ (ا)

# مديث "أنت ومالك لأبيك" كي توضيح

حدیث "أنت و مالك لأبیك" اس كا مطلب بینهیں ہے كہ اولاد کے كل مال و جائیداد كا والد مالك ہوتا ہے ، اس میں جس طرح چاہے تصرف كرے ، حبیبا كہ اس حدیث سے بعض لوگوں نے بیم فہوم لیا ہے ؛ بلكہ اس كا مطلب بیہ ہے كہ باپ اولاد کے مال میں بقدر ضرورت و حاجت لے سكتا ہے ، حضرت ابو بكر رہے ہوں بیش آیا تو انہوں نے اس حدیث كی ایسی ہی تشریح فرمائی:

حضرت قیس بن ابی عازم سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا : میرے والدمیرا تمام مال کسی ضرورت سے لینا چاہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اللہ نے اس نوجوان کے والدسے فرمایا: تمہیں اس کے مال سے بقدر کفایت ہی لینے کا حق ہے : "إنحالك من ماله ما یکفیك" اس نے کہا: اے رسول الله طالیۃ کے خلیفۃ! کیا نبی کریم علیہ نے یوں نہیں فرمایا: "أنت ومالك لأبيك" حضرت ابو بکر صدیق اللہ کا قشیم پر راضی رہوں ۔ (۲)

#### والدكے ساتھ كما يا ہوا مال

مديث شريف مي جه كم"أنت ومالك الأبيك "اورروا محتار مي به:

الله عنه الابن مع أبيه لما في القنية : الأب وابنه يكتسبان في

<sup>(</sup>۱) رساله حقوق الوالدين، مؤلفه عليم الأمت حضرت مولانامحد اشرف على صاحب تصانوى رحمة الله عليه (۲) السنن الكبرى للبيهة على: ۱۵۵۳۲

صنعة واحدة، ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معيناله الخ(ا)

حدیث بالااورمذکورہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے نے جو کچھ کما کر باپ کودیا اور باپ نے خرچ کیا بیٹے کواس کے مطالبہ کاحق باب سے نہیں،خواہ بیٹے کی کمائی ہوئی رقم سے زمین خریدی جائے اور اس کی کمائی سے گھرکی تعمیر کی جائے اور بھائی بہنوں کے نکاح کا انتظام کیا جائے ، بیٹے کو باپ سے مطالبہ کاحق نہیں ہے۔(۲)

# بچه کی مال کی ولایت میں والد کا در جه مقدم

حنفیہ کے نز دیک بچہ کے مال کی ولایت کاحق پہلے والد کو حاصل ہوتا ہے ، کچھر والد کے مقرر کر دہ وصی ( یعنی جس کو ولی ہونے کی والد نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی ہو ) کو حاصل ہوتا ہے۔ ہو) کو حاصل ہوتا ہے بچھر دا دا کو حاصل ہوتا ہے ، پچھر قاضی کو حاصل ہوتا ہے۔ اوراکٹر فقہاء کرام کے نز دیک مال کواپنے چھوٹے نچے کے مال کی ولایت کا اختیار حاصل نہیں ہوتا۔

اوراسی طرح مال کواولاد کے نکاح کی ولایت حاصل نہیں ہوتی ، البتہ امام ابوحنیفہ رحمہ الله کے نزد یک جب رشتہ داروں میں کوئی مردولی نہ ہوتو مال کوئکاح میں ولی ہونے کا درجہ حاصل ہوجا تاہے (۳)

### نفقه والدين كيا ټميت

والدین پرخرچ کرنے اور والدین کے نفقہ کی بڑی اہمیت وفضیلت ہے اور بیا جر عظیم کا سبب ہے، جب صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں؟ تو قرآن

(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين، فصل في الشركة الفاسدة : ٢٥٥٤

<sup>(</sup>۲) مستفاد امداد المفتیین :ا ر ۷۵ا ، فتاوی قاسمیه : • ۲ ر ۱۸۵ ، محمود الفتاوی : ۲ ر ۳۸۲ ، فتاوی دارالعلوم دیوبند : ۱۲ ر ۲۴ (۳) رشته دارول سے متعلق فضائل وا حکام : ۲۹

پاک کی آیت نا زل ہوئی کہ جو بھی خرچ کروسب سے پہلے ماں باپ کی خدمت میں صرف کرو، جو تمہارے وجود ظاہری کا سبب ہیں۔

"يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين" الخ (ا)
حضور صلى الله عليه وسلم كاارشاد م كه كياتم لوگ كسى اليي خرچ كوجائي بهوجو جهاد في
سبيل الله كخرچ سے بھى افضل م مصابہ نے عرض كيا :الله اور اس كے رسول بهتر
جانتے بيں، آپ نے فرما يا: اولاد كا ابنے والدين پرخرچ كرنا سب سے افضل م "نفقة الولد على الوالدين أفضل ")

اور والدین کے سلسلہ میں تگ ودو کرنے اور کومشش کرنے کو جہاد میں جانے کے مترادف قرار دیاہے ''(۳)

فقہاء کی عبارات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کہ والدین کا نفقہ واجہے ، اور اولاد کے لئے یہ باعث سعادت ہے، لہذاجس سے جو بن پڑے اور جتنا ہو سکے، والدین پرخرج کرنے کی کوشش کرے۔

والدین کانفقه اولاد پر کب اور کتناوا جب ہے؟ مفتی محمود الحسن گنگوہیؓ رقم طراز ہیں:

احناف كے نزد يك والدين كانفقه واجب مونے كے لئے دوشرطيں بيں:

(۱) والدین تنگ دست ہوں خواہ کمانے پر قادر ہویا نہ ہو(۲) اولاد خوشحال ہو (بدائع الصنائع ہم: ۱۱ ۴ ۴ منیز حنفیہ کے نز دیک والدین کا نفقہ قرابت کے اعتبار سے ہوگااور چونکہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں قرابت میں برابر ہیں؛ للمذا دونوں پر والدین کا نفقہ برابر واجب ہوگا؛ اس کئے کہ اللہ تعالی نے لڑکے اور لڑکیوں کومطلق والدین کے ساتھ حسن سلوک کاحکم دیا ہے، علامہ اسروشنی رقم طراز ہیں 'دلائن فی نفقہ الآباء والا ولادیعتبر

(٢)البروالصلة للحسين بن حر: ٩٢١

(١)البقرة:٢١٥

<sup>(</sup>٣)السنن الكبرى للبيهقي: ١٨٧٢٣

أصل القرابة ولا يعتبر الإرث، وهما استويافي أصل القرابة "(١)

حنیفہ اور شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر باپ کسب معاش پر قادر ہونے کے باوجود نہ کمائے اور اولاد سے نفقہ کا مطالبہ کرے تو اولاد پر انہیں نفقہ دینا واجب ہے اور ان کو کسب معاش پر مجبور کرنا جائز نہیں ہے ، کیں کہ اللہ تعالی نے مال باپ کے ساتھ خیر خواہی اور حسن خواہی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور باپ کو کسب معاش پر مجبور کرنا خیر خواہی اور حسن سلوک کو ترک کرنا اور انہیں تکلیف میں مبتلا کرنا ہے جو اولاد کے لئے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے "یفوض علی الابن نفقة الأب إذا کان محتاجا والاب موسرا سواء کان الأب قادرا علی الکسب أولم یکن (۲)

اولاد پروالدین کا نفقہ اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کہ وہ اس قدر مال کے مالک ہوں جس سے صدقۂ فطر واجب ہوتا ہے، پھر یہ نفقہ اولاد پر ان کی حیثیت کے مطابق واجب ہوتا ہے، مثلاً تین بھائی ہیں جن میں سے دوئنگ دست ولاچارغریب ہیں اور ایک مالک نصاب صاحب حیثیت ہے تو مال باپ کا نفقہ اس مالک نصاب بیٹے پر واجب ہوگا اور اگر تینوں بیٹے صاحب استطاعت ہیں؛ کیکن ان کی آمدنی میں بہت تفاوت ہے تو اب تینوں پر والدین کا نفقہ واجب ان کی حیثیت کے مطابق کسی پر کم اور کسی پر زیادہ نفقہ واجب ہوگا۔ (۳)

فناوی حقانیه بین لکھاہے:

''مال باپ جب محتاج بهول اور ان کے پاس زندگی گذار نے کے لئے کوئی ذریعہ آمدنی نہ بہوتو ان کانان ونفقہ اولاد پرلازم ہے، اگر اولادادانه کرتی ہوتو گنہگار ہوگی:

"قال العلامة الحصكفي: وتجب على موسر الح النفقة لأصوله الفقراء" (٣) "وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا

(۱) بدائع الصنائع: ۳۲۸/۳ (۲) الفتاوى تاتار خانيه: ۲۲۱/۵

<sup>(</sup>٣) فياوي محموديه: ١٣ ١ / ٦٣ ، مستفاد، كفايت المفتى: ٥ / • ٢٢ ، فياوى دارالعلوم زكريا: ١٦ / ٣٨٣

<sup>(</sup>٧) الدر المختار على هامش رد المحتار :٢١/٢٤ باب النفقة

كان فقراء وإن خالفوه في دينه"(") غير مسلم والدين حربي نه ول: غير مسلم والدين حربي نه ول: غير مسلم والدين حلى فأما الاباء الحربيون فإن كانوا مستأمنين في دارنا لا يجبر الابن على النفقة عليهم ... الخ(")

# اولاد کے خوش حال ہونے کامعیار

خوش حالی و تنگ دستی خدائی مصلحت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہے بناہ نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کردیتا ہے، لہذا خوشحال و تنگ دست ہون بری چیز نہیں؛ بلکہ بد اخلاق اور ناشکرا ہونا بری بات ہے، امام ابو یوسف کے قول کے مطابق خوشحال ایسے خص کو کہا جائے گاجونصاب زکاۃ کا مال ہو یعنی کسی بھی نوعیت کا اتنا مال ہو جونصاب زکاۃ کی قیمت کو بہنچ جائے '' أن عملک به أخذ الزکاۃ وهو نصاب '' (۲)

امام محر کے قول کے مطابق کاشتکار زمیندار کے حق میں خوشحال ایسے شخص کو سمجھا جائے گاجس کے پاس اپنی اور اپنے اہل وعیال کی ایک ماہ کی ضروریات سے زیادہ مال ہو اور جو کاریگر ومز دور ہو کہ روز کما تا ہوا وررزہ کھا تا ہوتو اسکے حق میں صاحب وسعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن کا نفقہ ادا کرنے کے بعداس کے پاس نے رہتا ہو ''وعن محمد مطلب یہ ہے کہ ہر دن کا نفقہ ادا کرنے کے بعداس کے پاس نے رہتا ہو ''وعن محمد أنه قدّرہ ہما یفضل عن نفقة نفسه وعیالہ شهراالخ ('')

اولاد کو چاہئے کہ وہ اپنے مال باب کی خبر گیری کرتار ہے اور وقتا فوقتا ان سے ان کی ضرور بات کے بارے میں پوچھتار ہے؛ کیول کہ بسااو قات انسان کے پاس دولت ہوتی ہے؛ کیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے وہ اس کے استعمال پر قادر نہیں ہوتا؛ للہذا ان حالات

<sup>(</sup>١) الهداية : ٢/ ٣٢٣، باب النفقة، فياوي حقانيه : ٥/ ١٣، فياوي دارالعلوم ديوبند: ١١/١١/١١ م٠ ٥٠

<sup>(</sup>٢) فتح القدير باب النفقة : ٥/٣ ١ م، فتاوى دار العلوم زكريا : ٣٨٥/٣

<sup>(</sup>٣)بدائع الصنائع: ٣١/٣ ،ردالمحتار:٥، ٣٥٠

<sup>(&</sup>quot;)بدائع الصنائع: ٣٢٤/١٣،ردالمحتار: ٣٢١/٥

میں اولاد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حتی المقدور ان کی ضروریات کو یوری کرنے کی

#### تنگ دست اولاد پروالدین کا نفقه

شریعت میں تنگ دست ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو مالی حقوق سے متعلق عائد ہونے والی ذمہ داریوں کوا دا کرنے سے قاصر ہو،خواہ وہ مال حقوق اللہ تعالی سے متعلق ہو ، پاکسی انسان سے اگر الا دالیبی تنگ دست ہوجس کے پاس کوئی مال نہ ہو، البتہ وہ کسب معاش پر قادر ہوتو تو ایسے تخص پر اس کے والدین کا نفقہ واجب ہے، اور ایسانتخص جس کی کمائی اس کی غذا سے زائد ہوتو ایسے شخص کو بھی والدین کے نفقہ پر مجبور کیا جائے گا، البتہ اولادا تنی تنگ دست ہے کہس کے پاس کوئی مال منہو، نیزوہ کسب معاش پر بھی قادر منہ موتواليے شخص پراس كے والدين كا نفقه واجب نهيں موكا <sup>د د</sup>الفقر أنواع ثلاثة فقير لامال له وهو قادر على الكسب. الثاني: فقير لامال له وهو عاجز. الخ(١)

#### لزكول برضرورت مندوالدين كاخرج

الله تنبارك وتعالى والدين كے ساختەحسن سلوك كرنے اوران كاشكر بحالانے كاحكم دیاہے،علامہ کاسائی فرماتے ہیں کہ تنگ دست وضرورت مندماں باپ پرخرج کرناسب سے بہترین حسن سلوک ہے ، اور والدین کاشکر بحالاانے کامطلب یہ ہیکہ جس طرح انہوں نے بچین میں اس کی تربیت کی ، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اس پر نرمی وشفقت کا معاملہ کیا، ہرشراور فبیج چیز سے بچایا، اسی طرح اب اولا دبر ذمہ داری ہے کہ جب والدین كى عمراس حد كو پہنچ چكے ہیں كه وہ خودا پنا نفقه نہيں جوڑ سكتے اورا پنی ضرور بات كى تعمیل نہیں كرسكتے تو وہ كانفقه ادا كريں، كيوں كه والدين كانفقه ادا كرنا ہي شكر ميں داخل (٢) اسی طرح اگر اولا دخوشحال تو په ہو ، البته وه کسب معاش پر قادر ہو اور والدین تنگ

(٢)بدائع الصنائع: ٣٢٩/٣

دست بمول خواه باپ کام پر قادر بمو یا نه بمو، اولاد کواس کے نفقہ پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ کما کر اپنے والدین کا نفقہ دے ''فلو کان کل من الأبدوالابن کسوبا یجب أن یکتسب الابن وینفق علی الأب'( ا)

البتہ اگر والدین کے پاس کوئی زائد مکان یا گاڑی وغیرہ ہو جو ان کی ضرور یات زندگی سے زائد ہو؛ لیکن پھر بھی وہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہواور والاد سے نفقہ کا مطالبہ کرتے ہوں تو ایسی صورت میں انہیں حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کو پچ کرا پنے او پر خرج کریں ، جب یختم ہوجائے تو اب اولاد پر ان کا نفقہ واجب ہوگا ''لوکان الأب مسکن أو دابة فالمذهب عندنا أن تفرض النفقة علی الابن إلاأن یکون فی المسکن فضل نحو أن یکفیه الخ (۲)

اگرایک سے زیادہ اولادہوں اور وہ سب صاحب حیثیت ہوں کہ اپنی ذات اور اپنے اہل وعیال کی ضرورت سے زیادہ کی مالک ہوں تو پھر ضرورت مندوالدین کا نان ونفقہ ان سب پر تقسیم ہو کر بر ابر سر ابر لازم ہوتا ہے، ہاں اگر کوایک اپنی طرف سے بخوشی والدین کی ضرورت کا انتظام کرد ہے تو پھر دوسرے پر لازم نہیں رہتا اور ایسی صورت میں والدین کی کفالت کرنے والی اولاد عظیم اجر وثواب کی مستحق شار ہوتی ہے (۳)

#### والده كانان ونفقه والديرمقدم ہے

اگرکسی کے والدین دونوں ہی غریب ہونے کی وجہ سے نان ونفقہ کے مستحق ہوں اور اولاد کے پاس صرف ایک نان ونفقہ کا انتظام ہوتو ایک قول یہ ہے کہ والدہ کے نان ونفقہ کو مقدم رکھا جائے ، مال کا نفقہ واجب ہوگا، کیول کہ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی زیادہ حقد ار مال ہوتی ہے ، اور وہ کسپ معاش سے قاصر ہوتی ہے (۴) کیکن صحیح بات یہ ہے کہ

<sup>(</sup>١)ردالحتار: كتاب الطلاق،باب النفقة: ٢٦٣/٣

<sup>(</sup>٢) منحة الخالق على البحر الرائق، باب النفقة: ٢٢٨/٢

<sup>(</sup>٣) رشته دارول سے متعلق فضائل واحکام: ۴۵۴

<sup>(&</sup>quot;) شرح النووى على صحيح المسلم، كتاب البر والصلة: ٢،٢ ٣١

اولاد پر مال باپ دونول کا نفقہ واجب ہوگا، دونول کے نفقہ کا خیار کھے، جتنا نفقہ دینے کی استطاعت ہے اس کو دونول پر نقشیم کردے، کیول کہ قرابت میں دونول برابر ہیں، بالخصوص جب کہ باپ بھی کمانے سے قاصر ہے، اس قول کواکٹر فقہاء نے ترجیح دی ہے" الأم أحق، لأنها لا تقدر علی الکسب۔۔وقیل : یقسمها بینهما"(۱)

والدين اوراولا دميس كس كانفقه مقدم

اگرکسی شخص کی آمدنی اتن قلیل ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ والدین کے نفقہ کا بوجھ سنجال نہیں سکتا، تب بھی اس کوشرعاً حکم یہ ہے کہ تنگی ترشی سے سب کے نفقات واجبہا دا کرے اور والدین کو بھی اپنے عیال کا ایک فرد بنا کر اس کے نفقہ کی ذمہ داری کے اپنی حیثیت کے مطابق، یہ اس وقت ہے جب کہ اس شخص کا کوئی اور بھائی نہ ہو، اگر کوئی دوسرا بھائی مواور وہ خوشحال ہے تو والدین کا نفقہ اس خوشحال پر ہوگا، نہ کہ تنگدست

"هذاإذا كان الابن وحده، وإن كان له زوجة وأولاد صغار، يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته ويجعله كأحد من عياله ولا يجبر على أن يعطي شيئا على حدة "(٢)

#### حديث غار پرشبه

جس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا جنہوں نے غار میں پناہ لی بچر چٹان نے منہ کوڈ ھنک دیا، تینوں نے اپنے اپنے خاص عمل کو دبارالہی میں پیش کر کے دعا کی، انہیں میں سے ایک نے کہا :اے اللہ! میرے والدین تھے میں باہر جایا کرتا، اور بکریال چراتا تھا، بچر واپس ہو کر دودھ دوہ کروالدین

<sup>(</sup>١)ردالمحتار،باب النفقة:٣١٨/٢١

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية: ۱،۵۸۵، مستفاد: فتاوى محموديه: ۲۲۹/۱۳

کے پاس لاتا، وہ پیتے ، پھر میں اپنی ہیوی پچوں کو پلاتا، ایک دن دیر ہوگئی، جب میں آیا اور دیکھا کہ والدین سورر ہے ہیں توان کو ہیدار کرنا مجھے مناسب اور پیند نہ آیا اور پچ شور کر رہے تھے کہ دودھ ہمیں پلاؤ، ہمیں بھوک لگی ہے، یہی میرااور والدین کا حال رہا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا، پوری رات میں دوھ لئے بیٹھا رہا، اور والدین سوتے رہے اور یک شور کرتے رہے کہ ہمیں دو، مگر میں نے ان کونہیں دیا کہ جب تک میں والدین کو شدیلاؤں تو کسی نہیں یلاؤں گا۔

شبہ یہ ہوتا ہے کہ یمل کس اعتبار سے درست ہے کہ معصوم چھوٹے پچوں کوبلگتا ہوا چھوڑ دیا جائے ، ازروئے فقہ تو بیوی پچوں کاحق مقدم ہے ، روایت کاسیاق وسباق تردید کرتا ہے ، وہ محض تلذذ وتفکہ نہیں ؛ بلکہ بھوک سے پریشان تھے ، یا سدرمق اور ضرورت سے زیادہ کامطالبہ کررہے تھے ، بعض شارحین نے یہ جواب دینے کی کوشش کی صرورت سے نیایدان کی شریعت میں والدین کاحق پچوں کے حق پر مقدم تھا، پھر یہ جاننا ضروری ہے تھا یدان کی شریعت میں والدین کاحق پچوں کے حق پر مقدم تھا، پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ دودھ کی مقدار کیا کم تھی کہ والدین کی حاجت پوری کرنے کے بعد ہی لیس خوردہ اور نے چھوٹے کہ وہ جواب بھتر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھی کی ضرورت پوری کی جاتی ، راقم الحروف کے نزد یک وہ جواب بہتر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھا ، عمل میں سے نہیں تھا ، ور نہ مؤاخذہ ، اور گرفت ہوتی ، وہ نیک بخت بے وقوف تھا ، عمل میں غلطی کے باوجود وہ اپنی نیت میں درست تھا ، بعض مرتبہ کم علی ایسا مبالغہ اورغلو کرادیت ہے جس کا وہ مکلف نہیں ہے ، چنا نچے مفتی محد تقی عثانی مرتبہ کم علی ایسا مبالغہ اورغلو کرادیت ہے جس کا وہ مکلف نہیں ہے ، چنا نچے مفتی محد تقی عثانی صاحب دامت برکا تہم اپنی تقریر بخاری میں فرماتے ہیں :

حقیقت میں شرعی حکم اس وقت یہی تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو پلاتا اور والدین کے لئے دودھ اٹھا کے الگ رکھ دیتا اور جب وہ بیدار ہوں ، اس وقت پلائیں ،لیکن در اصل اس نے اپنے زعم میں یہ ترتیب بنا رکھی تھی کہ پہلے والدین کو پلاؤں گا ، پھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا ، پھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا تقامی میں تا بیدی کرنا جس سے بیوی بچوں کا حق پامال ہوشر عا ایسا کرنا اس کے ذمہ نہ تھا۔

کیکن بیروہ موقع ہے جہال ایک شخص شریعت کے بیان کردہ اصول کے خلاف

ناواقفیت کی وجہ سے کام کر رہاہہ اور سنیت سی ہے ، الیمی صورت میں بسا اوقات اللہ اللہ اللہ وتعالی اس کے عمل کی طرف لگاہ نہیں فرماتے ؛ بلکہ اس کی سنیت کی طرف لگاہ فرماتے ، بلکہ اس کی سنیت کی طرف لگاہ فرماتے ہیں ، اور سنیت چونکہ سی بھی ما گرچہ طریقہ غلط تھا، اور وہ طریق جو غلط اختیار کیا گیا تھا کسی عناد کی وجہ سے نہیں ؛ بلکہ ناواقفیت اور غلبہ حال کی وجہ سے یعنی والدین کی محبت واطاعت اس درجہ ذبین پر غالب ہو گئی ہی ، اور وہ مغلوب الحال ہو گیا تومغلوب الحال کے اوپر تکلیف نہیں ہوتی تواس وجہ سے یہ پہلونظر انداز کیا گیا اور اس کی سنیت دیکھی گئی۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص ناواقفیت کی بناء پر اور اسپنے ذبین سے یہ جھے کر کہ شرعی حکم یہ ہوجائے معافی ہوجائے گی اور اگر شرعی حکم جانتا ہواور پھر خلاف ورزی کر رہا ہوتو اس کا کوئی حل نہیں۔ (۱)

## سونتلي مال كانفقيه

اولاد پرسوتیلی مال کا نفقه اس صورت میں واجب ہے کہ جب کہ باپ کسی مرض میں مبتلا ہواور کمانے کی صلاحیت نہ ہو، نیز انہیں خدمت کی ضرورت ہو؛ کیول کہ اس صورت میں سوتیلے مال باپ کی خادمہ کے درجہ میں ہے اور باپ کے خادم کا نفقہ اولاد کے ذمہ واجب ہوتا ہے؛ للہذا اس کا بھی نفقہ واجب ہوگا" و علیه نفقة زوجة أبیه فی روایة، وفی روایة، وفی روایة إذا کان الأب مریضا أو به زمانة یحتاج للخدمة " (ردالمحتار، باب النفقة: روایة إذا کان الأب مریضا أو به زمانة یحتاج للخدمة " (ردالمحتار، باب النفقة: اولاد کے ذمہ باپ کی صرف ایک بیوی کا نفقہ واجب ہوگا؛ للمذا اولاد ایک بیوی کا نفقہ اولاد کے ذمہ باپ کی صرف ایک بیوی کا نفقہ واجب ہوگا؛ للمذا اولاد ایک بیوی کا نفقہ کا پی تمام بیویوں پر تقسیم اللہ کے حوالے کردے، اب باپ پر لازم ہوگا کہ وہ اس نفقہ کو اپنی تمام بیویوں پر تقسیم کرے " وان کان للأب زوجتان أو آکثر لم یلزم الابن إلا نفقة واحدة، ویدفعها الی الأب، وهو یوزعها علیهن"

(۱) انعام الباري: ۲ ر ۹۰ ۳، كتاب البيوع

# مال حرام يامال مشتبه مين اطاعت

اگروالدین مال مشتبه یا مال حرام کمانے یا کھانے کا حکم دیں تواطاعت درست ہے یانہیں؟ یہاں مسئلہ کی دوصورتیں ہیں:

ا۔ مال حرام کمانا یا کھانا، سواگریہ یقین سے پہتہ چل جائے کہ یہ مال حرام ہے تواس مال کا کمانا یا کھانا دونوں جائز نہیں ہے، کیونکہ مال حرام حاصل کرنا حرام ہے، اور حرام کام میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے:

"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة"

۲۔ دوسری صورت مال مشتبہ کی ہے، یعنی وہ مال جس کا بعض حصہ حرام ہے اور بعض حلال ہے، تواس سلسلہ میں حلال ہے، تواس سلسلہ میں فقہاء کے چار قول ہیں ہے

ا ) بالمشتبه كاحكم بعينه مال حرام كى طرح ہے، كيونكه مشتبه مال حرام تك پہنچاديتا ہے، اور جو چيز حرام كا سبب بنے وہ بھى حرام ہے: "ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام"(!)

لا اگرتہائی حصد حرام ہونا طے ہوتو کل حرام ہونے کے حکم میں ہے ، کیونکہ تہائی حصہ کوفقہ میں کا قائم مقام قرار دیا گیاہے:"لأن الثلث ضابط فی مواضع"۔

۳) اگراکٹر حرام ہے توکل حرام ہے، ورنگل حلال ہے، کیونکہ فقہ میں اکثر کوکل کا قام قرار دیا گیا ہے، اورقلیل کوکل کے تابع کر دیا گیا ہے: "إقامة للأکثر مقام الکل"۔
۲) نہ مطلقاً حرام ہے اور نہ ہی مطلقاً حلال ہے، خواہ حرام زیادہ ہویا کم ہوالتبہ مکروہ ہے ، اور مکروہ میں شدت وضعف حرام کی کثرت وقلت کے اعتبار سے ہوگا ، یعنی اگراکٹر حرام ہے تو کرا ہت میں شدت ہوگی ، اگراکٹر حلال ہے تو کرا ہت میں ضعف

<sup>(</sup>۱)صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث نمبر:۵۲

"خرج رسول الله على في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل عند مقراة له، فقال عمر:يا صاحب المقراة أولغت السباع الليلة في مقراتك فقال عند عناصاحب المقراة لاتخبره هذا مكلف لها احملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور"(")

#### مشتبهات کے ترک میں اطاعت

اگروالدین مشتبهات کے ترک کاحکم کریں تو اطاعت کرنا واجب ہے، اوراگر والدین مشتبهات کے مرتکب ہوتے ہوں اوراولاد مال حلال وطیب استعال کرتی ہوتو اس صورت میں اگراولاد والدین کے مال سے اجتناب کریں تو والدین کواذیت ہوتی ہوتو اس اجتناب سے اجتناب کریں ،اوروالدین کی اطاعت کریں،اوران کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہیں،کیونکہ مشتبہات کا ترک اولی ہے،اوراطاعت والدین،

<sup>(</sup>۱) شعب الايمان، باب في المطاعم، حديث: ۱ ، ۵۷ ، دارالكتب العلمية بيروت لبنان، المستدرك، كتاب الاطعمة: ۱۲۲/۲۷ حديث: ۲۲۰

<sup>(</sup>٢)سنن دارقطني، كتاب الطهارة:٢٩/١

اورانہیں اذبت پہنچانے سے بچنا واجب ہے الیکن والدین کے اس عمل پر اولادکلیۃ راضی نہ رہے ، ورنہ مشتبہات کے عادی ہونے سے حرام کا ارتکاب بھی تدبیجاً ہوجاتا ہے، اس لئے حسن سلوک کے ساتھ والدین کومشتبہات سے بچانے کی حتی الامکان کومشتبہات سے بچانے کی حتی الامکان کومشتبہات سے بچانے کی حتی الامکان کومشش کرتے رہیں:

"ينبغى للولدين لايقيم مع والديه على الشبهة، ولا يعصيهما، بل يداريهما، لأن للوالدين حقًّا عظيمًا، وتناول المال المشتبه قد يؤدي إلى تناول المال الحرام بالتدريج والتسامح"(ا)

#### مشتبهات كي وضاحت

کسی چیزیں شبہ یا تو کسی دلیل کی بنیاد پر ہوگا یا بغیر دلیل کے ہوگا، اگر دلیل کی بنیاد پر ہوگا یا بغیر دلیل کے ہے ہواس سے بچنا" تقوی" کا تقاضہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے اور اگر بغیر دلیل کے ہے تواس کو" وسوسہ" کہتے ہیں جس کا خیال نہ لا یا جائے ، پھر پہھی واضح رہے کہ چیزوں میں اصل حلال ہونا ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل بھی تواس چیز کوچھوڑ نالازم سے قائم نہ ہوجائے چنا نچے جہال کوئی حرام ہونے کی دلیل ملے گی تواس چیز کوچھوڑ نالازم ہوگا اور جہال حرام کی دلیل نہ ہو بلکہ حرام ہونے کا شبہ ہے تواس کوچھوڑ نامستحب ہوگا اور ہوال حرام کی دلیل نہ ہو بلکہ حرام ہونے کا شبہ ہے تواس کوچھوڑ نامستحب ہوگا اور ہوائ حرام کی دلیل نہ ہو بلکہ حرام ہونے کی اشیاء میں گوشت کے بارے میں اصل حرمت ہوجائے ، بال! گوشت کے ملال ہونے بینے کی اشیاء میں گوشت کے بارے میں اصل حرمت ہوجائے ، بال! گوشت کے ملاوہ دوسری کھانے پینے کی اشیاء میں ختم اور عیاں کرا مورام شہور کر کے عوام جب تک کسی چیز کا واضح طور پر حرام ہونا معلوم نہ ہوجائے ، اس کو حرام مشہور کر کے عوام الناس کو پر بیثان کرنا درست نہیں ، امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مشتبہات سے مرادوہ امور ہیں جن کی حالت و حرمت متعارض ہوں ، اس میں ورع اور تقوی ہے ہے کہ ایسے امور اور ہوں کی جینے کی اختاب کیا جائے ، ان کار تکاب بالکل بھی نہ کیا جائے ۔ (۲)

(١) الحقوق المتعلقة ببر الوالدين:١٢٣ (٢) شرح النووي على صحيح مسلم١١.٦٧

#### سود کا کاروبار کرنے پرمجبور کریں

والدین کاحکم ہراس جگہ مانا جائے ، جہاں شریعت کا کوئی واجی حکم پامال نہ کیا جارہا ہو یا حرام کام کاار ڈکاب لازم نہ آتا ہو، اور جہاں ایسا ہو کہ والدین فرائض وواجبات کے ترک کاحکم دیں یا حرام کام کے ار ٹکاب کاحکم کریں توان کی اطاعت ہر گز جائز نہ ہوگی۔ اور سودی کاروبارجس کے بارے بیں اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ، جس گناہ کی سنگین مال سے زنا کرنے سے زیادہ ہے ، اگر ایسے کام کے بارے بیں اوالدین مجبور کریں توان کی اطاعت ہر گزنہ کی جائے ، اور نہ والدین ایسے سودی کاروبار پر اولاد کو مجبور کریں توان کی اطاعت ہر گزنہ کی جائے ، اور نہ والدین ایسے سودی کاروبار پر اولاد کو مجبور کریں توان کی اطاعت ہر گزنہ کی جائے ، اور نہ والدین ایسے سودی کاروبار پر اولاد کو مجبور کرسکتے ہیں۔

البتها گرباپ کا کاروبارسودی ہے،اوروہ اپنی اولاد پرحرام مال خرچ کررہا ہے تواب یہ دیکھاجائے گا کہ اگر اولادخود کمانے کے قابل ہیں اور اپنے نفقہ کے وہ خود کفیل بن سکتے ہیں توباپ کے مال سے علحدہ رہنا ان پرلازم ہے، اور باپ کا مال قبو کرنا اولاد کے لئے ناجائز ہوگا" قادراعلی الاعتماد علی نفسه فی تحصیل الکسب الحلال أو أن یأتیه مال من مصدر حلال، فیستغنی به عما عند والدہ من مال حرام؛ لا نه عند حصول المال الحلال تزول.... الخ

اوراً گراولاد کم عمر کمانے کے لائق نہیں ہیں جن کا نفقہ باپ پرلازم ہے یا اولاد معذور ہیں یا طالب عے جس کے تعلیمی اخراجات باپ کی آمدنی سے پورے ہوتے ہوں تو ایسی اولاد کے لئے باپ کا حرام مال سے بقدر ضرورت فائدہ اٹھا نااس وقت جائز ہوگا جب کہ وہ خود کمانے کے لائق نہ ہوجائے تاہم دل سے اٹکار کرتے رہے ، تو بہ استغفار کے ساتھ ساتھ والد کواس سے روکتے رہیں۔

"فذا كان المال الحرام في يد الوالد ينفق على نفسه وأبنائه لغير حاجة أو فقر؛ فإن الأب يكون آثما بهذا الانفاق إذا أوجد المال الحلال أو قادرا على تحصليه ..... الخ (ا)

<sup>(</sup>١) الخانية على الهندية :٣,٩٨٦، متفاداز فأوى عثماني:١٢٤/١١

# ازدواجي مسائل مين اطاعت كاضابطه (١)

# نكاح ميں والدين كى اطاعت

(الف) والدین اگراینی بالغ اولاد کا نکاح ان کی اجازت ومرضی کے بغیر کرنا چاہیں تو کیا اولاد کوا طاعت کرنا واجب ہے؟

اس مسئلہ بیں تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ بالغ اولاد کا نکاح والدین ان کی مرضی کے بغیر کرنا درست نہیں ہے، تواس صورت بیں اولاد کواپنے والدین کی اطاعت کرنا بھی واجب نہیں ہے ، مثلالا کا شادی کرنا نہیں چاہتاہے ، یا فلال سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے ، یا فلال سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے تو والدین کوجبر کرنے کی اجازت نہیں ہے:

"إن ولاية الإيجاب لا تثبت على البالغ العاقل، فلا يزوجه الأب بغير إذنه"(")

(۱) نکاح کے سنن وآ داب ، زوجین کے حقوق ، سسسرالی زندگی کے احکام پر ہماری کتاب ''مسنون نکاح'' سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

(ب) والدین اگرنابالغ اولاد کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر کرناچاہیں تواس مسئلہ میں بھی تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ والدین کونابالغ اولاد کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا جائز ہے ،اوراولاد پراس مسئلہ میں والدین کی اطاعت واجب ہے،حضرت عبداللہ ابن

(۱) وکاح کے سنن وآ داب، زوجین کے حقوق، سسرالی زندگی کے احکام پر ہماری کتاب "مسنون کاح" سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

(۲)بدائع الصنائع ۳۵۷٫۳ مواهب الجليل شرح مختصر الخليل ۵٫،۵، الحاوى للماوردى ۹۹/۹، كشف القناع للبهوتي: ۳۲۹۸/۲

عمرص نے اپنے نابالغ فرزند کا نکاح کیا اور معاملہ حضرت زید بن ثابت قاضی ؑ وقت کے یاس آیا تو آپ س نے اس نکاح کو درست قرار دیا:

"إن ولاية الإيجاب تثبت على الابن قبل بلوغه، فيزوجه الأب بغير إذنه"(ا)

"إن ابن عمر زوجه ابنه وهو صغير أي:قبل بلوغه فاختصما إلى زيد بن ثابت فأجاز له"(٢)

والدین کوحکم ہے کہ شادی کرتے وقت اولاد کے جذبات کا خیال رکھے اور اولاد کو چاہئے کہ والدین تک پہنچائیں الیکن اپنی خواہش اور رائے پر والدین کی صوابدید کوتر جیج دیں الخے۔ (۳)

# با كرەلۈكى كا نكاح اوروالدين كى اطاعت

(ج) الركی اگر با کرہ (شوہر نا دیدہ) اورصغیرہ ہوتوباتفاق فقہاء کرام والدین کوولایت اجبار حاصل ہے کہ والدین کواس کی رضامندی کے بغیراس کا نکاح کرنا جائز ہے، اورلڑکی کووالدین کی اطاعت کرنا واجب ہے: "للأب أنكا جالبكر الصغیرة بغیر رضاها" (۲) آنحضرت سے حضرت عائشہ کا نکاح صدیق اکبرص نے حضرت عائشہ کی اجازت کے بغیر کیا تھا، کیونکہ آپ اس وقت چھسال کی تھیں جس میں اجازت دینے کی صلاحیت بھی عمو ما انسان میں نہیں رہتی ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع: ۳۵۷، ۳۵۷، الكافى لابن عبدالبر: ۲، ۵۲۹، الحاوى للماوردى: ۹، ۷۰، المغنى لابن قدامة: ۱۹/۵/۹

<sup>(</sup>۲) سن پیهقی، کتاب النکاح، حدیث نمبر:۱۳۸۱۷، نیز دیکھئے: آپ کے مسائل اوران کاحل:۲را۵ – ۵۵ (۳) آپ کے مسائل اوران کاحل:۲ر۷۲، فتاوی محمودیه: ۱۱ر ۰ ۵۲۵،۵۳

<sup>(</sup>٣) فتاوى شامى: ١٥٩/٣، مواهب الجليل للحطاب: ٥/ ٥٣، الحاوى للماوردى: ٩/ ٥٢، المغنى لابن قدامة: ٩/ ٨٥ (٥) صحيح البخاري كتاب النكاح حديث: ١٥٣٣

(د) الركی اگر با كره بالغه بوتواس صورت میں ائمه كرام كے دوقول بیں:

ا ) ائمہ ثلاثہ کامسلک یہ ہے کہ والدین بالغہ کی رضامندی کے بغیر نکاح کرسکتے ہیں،

اوركر كى كواطاعت كرناواجب موكا" وأمالبكر الكبيرة فللأب أن يزوجها جبراً كالصغيرة" (١)

۲) دوسراقول ائمه احناف کااورایک روایت امام احد بن حنبل کی په ہے که بالغه کی

رضامندی کے بغیراس کا نکاح درست نہیں ، اور بالغہ کواش مسئلہ میں والدین کی اطاعت

واجب نہیں ہے: "ان الاب لایملک انکاح البکرالبالغة بغیررضاها" (۱)

ائمه ثلاثه کی دلیل حضرت ابن عباس می روایت ہے جس میں آپ کاٹیا کی فرمایا

کہ: ثبیہ عورت اپنی ذات کی زیادہ حق دار ہوتی ہے اس کے ولی کے مقابلہ میں ، اور با کرہ

سے اس کی ذات کے متعلق اجازت لی جائے گی ، اور اس کی اجازت خاموشی ہے:

"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها

صماتما"(")

اس حدیث میں آنحضرت کاٹالی نے نیبداور با کرہ کی تقسیم فرمادی کہ نیبدا پنی ذات کی حق دارہے کہ ولی اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرسکتا، تواس کامطلب ظاہر ہے کہ با کرہ اپنی ذات کی حقدار نہیں ہے ،خواہ وہ بالغہ ہی کیوں نہ ہو،ورند تقسیم کا کوئی مطلب نہ رہےگا۔ رہےگا۔

احناف کی دلیل حضرت ابوہریرہ کی حدیث جس میں آنحضرت ملی آئی نے ارشاد فرمایا: ثیبہ کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جائے گا،اور با کرہ کا نکاح اس کی ارشاد فرمایا: ثیبہ کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جائے گا،صحابہ ث نے پوچھا: یارسول اللہ! با کرہ سے کیسے اجازت لیں؟ آپ ملی آئی ایس کی خاموشی اجازت ہے:

"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن،

(١) الحاوى للحطاب للماوردى: ٩,١٥،مواهب الجليل للحطاب:٥٢/٥

(٢) بدائع الصنائع :٣٥٨,٣ الانصاف للماوردي :٨٥٨

(٣) مسلم :باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث : ١٤٢١

[11]

قالوايا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال :أن تسكت"(ا)

اسى طرح كى روايت حضرت ابن عباس الماسكات مروى ب : "الأيم أحق بنفسها، من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (٢)

حضرت ابن عباس معروایت ہے کہ ایک باکرہ لڑکی آپ کالٹی آپ کالٹی آپ اپنے والیہ اپنے والد کی مرضی کے بغیر تکاح کردیا ، تو آپ مالٹی کی اس کی مرضی کے بغیر تکاح کردیا ، تو آپ مالٹی آپائے نے اس لڑکی کو (فشخ تکاح کا) اختیار دیا:

"إن جارية بكرا أتت النبيا فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي الله"(")

ان تمام روایات سے باکرہ بالغہ پرولایت اجبار نہ ہونا ثابت ہور ہاہے، اسی طرح عقلی دلیل یہ ہے کہ جب باکرہ بالغہ کواپنے مال میں تصرف کاحق حاصل ہے، کسی اور شخص کواس کے مال میں تصرف کاحق حاصل نہیں ہے تو بدرجۂ اولی اس کواپنی ذات میں تصرف کاحق حاصل ہوگا، کسی اور کواس کی مرضی کے بغیراس کی ذات میں تصرف کاحق نہیں ہوگا، کیونکہ مال کے مقابلہ میں ذات کی زیادہ انہیت ہے، چنا نچہ آدمی ذات کے مال قربان کردیتا ہے:

"إذا بلغت البكر عن عقل ورشد تصرفت في مالها دون إذن أبيها، وليس لأحد التصرف فيه دون إذنها، فمن الأولى تصرفها في بعضها، فلا يكرهها أحد مع رشدها"(")

نکاح زندگی کا اہم معاملہ اس میں اگراس کی مرضی ملحوظ ندرکھی جائے جس کوزندگی گذارنا ہے تو زندگی کا سکون چھن جائے گا، اس لئے مسئلہ میں محض والدین کی رضامندی کافی نہیں ہوگی ، البتہ اولاد کو چاہئے کہ اپنی مرضی کوکسی حدتک والدین کی مرضی کے مطابق

<sup>(</sup>۱)صحیح بخاری، کتاب النکاح، مدیث نمبر:۱۵۳۲

<sup>(</sup>٢)صحيح مسلم، دريث تمبر:٢٢

<sup>(</sup>۳)سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، مدیث نمبر:۲۰۹۱

<sup>(</sup>٣)البحر الرائق لابن نجيم:٣/١٩٣

کرنے کی کوشش کریں، چونکہ والدین اولاد کے حق میں خیرخواہ ہی ہوتے ہیں۔(۱)

### ثيبه كالكاح اوروالدين كي اطاعت

"لاتنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا:يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال:أنتسكت" (٣)

(و) ثیبه اگر صغیرہ ہے تو اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے دوقول ہیں: (۱) احناف،
مالکیہ، اور ایک روایت حنابلہ کی یہ ہے کہ والدین کو ولایت اجبار حاصل ہے کہ اس کی
مرضی کے بغیر تکاح کریں ،اور ثیبہ کواپنے والدین کی اطاعت واجب ہے: "إن الثیب
الصغیرہ لا بحتاج الولي إلی رضاها، بل ین کہ حهما جبرًا" (۴) شوافع اور حنابلہ کی ایک
رائے کے مطابق ثیبہ بالغہ پرولایت اجبار حاصل نہیں ہے، اس کی رضامندی کے
بغیر تکاح کرنا درست نہیں ہے، تو ثیبہ کا والدین کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے: "إن
الثیب الصغیرہ لی سے اللہ حدمن أولیا ٹھا أن یزوجها إلا بعد بلوغها وإذنها "شوافع نے ثیبہ
صغیرہ کو ثیبہ گبیرہ پرقیاس کیا ہے، جو مکم اسکا ہے وہی حکم ثیبہ صغیرہ کا ہے، اور ثیبہ کے
صغیرہ کو ثیبہ گبیرہ پرقیاس کیا ہے، جو مکم اسکا ہے وہی حکم ثیبہ صغیرہ کا ہے، اور ثیبہ کے

<sup>(</sup>١) نيزد يكفئ : آپ كے مسائل اوران كاحل: ٢١٦٥

<sup>(</sup>۲) بنایة شرح الهدایة :۵٫۵۸، بلغه السالک للصاوی :۲۲۷٫۲، الحاوی للماوردی:۹۲/۹، المغنی لابن قدامة:۹۲/۹(۳) صحیح بخاری، کتاب النکاح، مدیث نمبر: ۱۵۳۲ (۳) صحیح بخاری، کتاب النکاح، مدیث نمبر: ۱۵۳۷ (۳)

<sup>(</sup>۷)الحاوى للماوردي:۹۱/۹

متعلق جواحادیث او پرمذ کور بین انہیں عام رکھاہیے کہ وہ صغیرہ اور گبیرہ دونوں کوشامل بین:

"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يارسول الله! وكيف إذنه ال : أن تسكت "(ا)

اوراحناف نے ثیبہ صغیرہ کو ہا کرہ صغیرہ کے حکم میں رکھا ہے کہ صغر( کم سی کی وجہ سے ) کی وجہ سے جس طرح ہا کرہ صغیرہ کووالدین کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح ثیبہ صغیرہ کو بھی صغر کی وجہ سے والدین کی اطاعت ضروری ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دینِ اسلام کی تعلیمات اس باب میں بھی سرا پااعتدال کا نمونہ ہیں،
بالغ لڑ کالڑ کی گرچہ ازخود بر ابرخاندان میں نکاح کرسکتے ہیں، مگرساری دنیا گواہ ہے، اعداد وشار بتلاتے ہیں کہ لومیر ج (اپنی پیند کا تکاح) ۹۹ فیصد ناکام ہیں، اولاد نا پختہ مزاج ، کم جز بہ کار فلم کی دنیا میں سونچی ہیں، فیلڈ اور زمینی حقائق کا اندازہ نہیں ہوتا، اپنی مرضی یاعشق سے شادی کرنے کے بعد دونوں طرف کے خاندانوں کا تعاون نہیں ہوتا، دادیبال، نانیہال کے خاندانوں میں بدمزگی ودوریاں رہتی ہیں، نانی دادی کی نگرانی نصیب نہیں ہوتی، خاندان کی ساری کڑیاں جڑتی نہیں ہیں،خود دونوں پر وقتی جنون سوار رہتا ہے ساج وخاندان کا سہار، بے لگامی، ظلم وسم سم دونوں کورو کنے والا کوئی د باؤنہیں رہتا، دونوں طرف کی محبتوں اوراندیثوں سے آزاد ہوکرزندگی گزارتے ہیں۔

اسی طرح مال باپ کوبھی چاہئے کہ زندگی اتار چڑھاؤ، انسانی مزاج کافرق، دین اسلام کی ہدایات سے انہیں آگاہ کریں، ان کی رائے کے خلاف ہرگز نکاح نہ کریں، ورنہ لڑکیوں پر طلاق وخلع کا داغ لگ جاتا ہے، پہلا نکاح ہی رسومات نے مشکل کردیا دوسرا نکاح مزید مشکل، اگر ان کی پیند اسلامی اصول کے مطابق ہے توجمحض اس لئے نہ مشکرادیا جائے توقم نے کیوں انتخاب کیا، سماج میں ہمارا نام بدنام ہوگا وغیرہ انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے توقم

(۱)صحیح بخاری، کتاب النکاح، مدیث نمبر: ۲ ۱۵۳

#### والدين نكاح سيمنع كرين تو؟

اس سلسله میں فقد حنی ، مالکی ، اور شافعی میں کوئی صریح جزیہ بہیں بل سکا ، البتہ فقہ حنبلی کی کتاب "شرح منتھی الار ادات "میں لکھا ہے کہ والدین اگر تکاح سے منع کریں ، جبکہ تکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو والدین کی اطاعت اس مسئلہ میں کرنا واجب نہیں ہے ، اور والدین کو منع کرنے کا حق بھی نہیں ہے ، بلکہ والدین کو چاہئے کہ اولاد کی پاکد امنی میں تعاون کریں ، البتہ اگرگناہ میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہوتو والدین کی اطاعت کرنا چاہئے ، چنا نچے حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بندی جس سے میری ضرورت بشریہ پوری ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک باندی جس سے میری ضرورت بشریہ پوری ہوتی ہے ، اور میری والدہ اس فرونت کرنے کا حکم دے رہی ہے ، آپ نے دریافت کیا ہوتی ہیں ، اور میری والدہ کی بات مانے کی اجازت نہیں ہے ، اور تکاح نہ کرنے میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے جس کا سبب والدین کا حکم می بن رہا ہے ، توبہ صورت "لاطاعة مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے جس کا سبب والدین کا حکم بن رہا ہے ، توبہ ورت "لاطاعة لمخلوق فی معصیة الدخالق "کے تحت میں داخل ہو کرا طاعت واجب نہیں ہوگی۔

# ا گروالدین شادی پرتعلیم کوترجیج دیں

خلاصه اگروالدین نکاح سے منع کریں، جبکہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ والدین کو چاہئے کہ نکاح کرکے اولاد کو گناہ سے بجائے ۔حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آل حضرت مناطقاتیا نے فرمایا:

" مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجُهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ

اطاعت والدين كحمدود

يُزَوِّجُهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ"

''جُب اولاد بالغ مُوجائے تُو والدین اُن کے نکاح سے آنکھیں بند کئے رکھیں ( نکاح نہ کرنے کی صورت میں ) اولادا گر کسی غلطی ( زنا ) کی مرتکب مُوتوالدین بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے''(ا)

ُ اگروالدین منع کریں تو بالغ لڑ کالڑ کی اپنا ٹکاح خود کرسکتے ہیں، بشر طیکہ دونوں ہم سراور کفومیں انتخاف کر کے ٹکاح کریں۔

# ا گروالدین نکاح پراصرار کریں؟

لڑکا ابھی تعلیم حاصل کررہا ہے اور والدین نکاح پر اصرار کررہے ہیں تویہ دیکھا جائے اگر لڑکے کومعصیت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے اور نکاح کے بعد تحصیل علم میں رکاوٹ کا ظن غالب ہے اور والدین کوالیسی کوئی سخت ضرورت در پیش نہیں ہے تو فکاح کومؤخر کرسکتا ہے ، اور اگر والدین فقط فکاح پر اصرار کررہے ہیں ، رخصتی پر نہیں تو فکاح کرلیے ، رخصتی کومؤخر کرلے ۔ (۲)

# تكاح ميں باپ كى اطاعت يامال كى؟

زوجین میں جدائیگی ہوگئی دونوں الگ رہتے ہیں اور باپلڑ کے کا نکاح کرانا چاہتے ہیں جبکہ مال اس رشتہ سے راضی نہ ہوتولڑ کے کو چاہئے کہ باپ کی اطاعت کرے، نکاح کرلے؛ البتہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کو باقی رکھے۔ (۳)

# ساس کی خدمت بیوی کی اخلاق ذمه داری

سے ہے کہ شرعاعورت کے ذمہ ساس کی خدمت واجب نہیں ھے ؛لیکن اخلاق طور

<sup>(</sup>١) شعب الايمان، حقوق الأولاد والأهلين، حديث: ٨٢٩٩

<sup>(</sup>۲) مستفاد: فمآوی محمودیه:۱۱۱ / ۵۲۲ (۳) فمآوی محمودیه:۱۱۱ / ۵۲۴

پرعورت کواس بات کاخیال رکھنا چاہئے کہ وہ اس کے شوہر کی مال ہے توجس طرح اپنی مال کی داحت کا خیال رکھنا چاہئے کہ وہ اس کی خدمت اور ان کوراحت پہنچانا اس کی اخلاقی ذمہ داری میں شامل ہے

وحقه عليها أن تطيعه في كل في كل مباح يأمرها به، ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبا عليها كأمر السلطان الرعية " (ا)

# نکاح کے بعدوالدین کی خدمت

بیوی شوہر کو چاہئے کہ دونوں کے والدین کی قدر کریں، ضروریات کا خیال رکھیں،
بیاریوں اور نا گواریوں میں ساخھ دیں، کمزورل کی وجہ سے ہمیں بھی روزی ملے گی،
بڑھا پنے میں اللہ تعالی انہیں بھی خدمت گذار اولا دو ہے گا، شکر کرنا چاہئے کہ ہم اس حالت
میں ہیں کہ دوسرول کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اگر قادر مطلق ہمیں لا چار مجبور
بنادیتے، زندگی کے آنے والے دن کیسے رہیں گے، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے، دولت
کسی سے چمٹی نہیں رہتی، صحت ڈھل ہی جاتی ہے، خدا کی طرف کب بلاوا آجائے، چند
روزہ زندگی میں کچھ بھلے کام کرلیں، بڑھا پا میں جسمانی، عقلی صلاحیتیں کمزور ہوجاتی ہیں "
من نعمرہ ننکسہ فی المخلق " جلد عضہ، چھوٹی باتوں پر گرمی، ایک بات کو بار بار دہرانا،
امراض اعذا بڑھ جاتے ہیں، خدام کو بہت صبر وتحل سے کام لینا چاہئے۔

لڑکیاں عموما شوہر کے گھر پر رہتی ہیں، جیسے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بھائیوں کی ہیویاں ان کے والدین کی جی جان سے خدمت کریں (گرچہ قانونا ضروری مجھائیوں کی ہیویاں ان کے والدین کی جی جان سے خدمت کریں (گرچہ قانونا ضروری مہیں) ایسے ہی شوہر کے بہنوں کی تمنا بھی ہے، ایک ماں اور باپ کئیں لڑکوں لڑکیوں کی عمر بھر مرطرح خدمت کر لیتے ہیں؛ مگر بیسب مل کربھی بڑھا ہے بیں سنجال نہیں پاتے ، اتنا ضرور ہے کہ اگر ہیوی بھی راضی ہو، ما لک نے صلاحیت وصحت سے نواز اہو، والدین

(۱) شامی: ۷/ ۳۸۸، زکریا) ( دیکھئے: قاوی محمودیہ: ڈابھیل، کتاب النوازل ۵: رسما)

بھی ساتھ رہنا چاہتے ہوں تو اس انمول دولت کونہیں کھودینا چاہئے، وریہ سب بھائی بہن مل کرمشورہ کریں، بھائیوں کواختیار، قوت،میراث کاحصہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہنول سے زیاده عطافر مایا ہے، بیویاں اگرراضی نه ہوتب بھی انہیں باری باری تو خدمت کی ذ مہداری ضرورلینا چاہئے، بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ بیٹا ہونے کاواسطہ دے کرمیراث کاشعری حصہ پوراوصول کرلیا جائے ،مگران کی خدمت میں حصہ لیتے وقت لا پرواہی اور لیےحسی کا مظاہرہ ہو،صحت مند، صاحب مال والدین کی خدمت آسان ہم، مسئلہ تو بوڑھے تمزور والدین کا ہے، قرآن کریم بھی اس نوعیت کو بالخصوص ذکر کرتا ہے "إمّا يَجْلُغَنَّ عِنْدَ کَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفِّ للهَ الداورصاحب مولائ كريم سے آخرت میں لینا ہے، یقین ہے کہ وہ نیکی کوضائع نہیں کرتے، "إنّی آلا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلِ "تو تحسی کی نا قدری کا کیاشکوہ، خاندان کے بڑوں کی قربانیاں احسانات اورخوبیوں کو دیکھا جائے، واقعی ان کا ساتھ رہنا چھوٹے بچوں کے لئے تربیت اور مکمل گھر کانمونہ ہوتا ہے، مصیبتوں میں ان کی دعائیں اور تجربات ڈھارس بندھتے ہیں، ان کاسایہ اٹھنے کے بعد ان کی نعمت کا ضرور احساس ہوگا، عضہ اور نفرت کا جواب عضہ اور نفرت اگر دیاجائے تو معاملہ اور بڑھ جاتا ہے، سلحفے کے بجائے الجھے سلکنے لگتے ہیں، لائن سے رکھی ماچس کی تیلیوں میں جب آ گ لگ جائے تو کسی ایک تیلی کا پیچھے ہوجا نامزید نقصان کورو کتا ہے، بہوؤں کو چاہئے کہ ہررات سب بھلا کرنیا دن شروع کریں، پچھلی بدکلامیاں، برتمیزیاں بار باریاد کرکے دکھی کرنے کا کیا فائدہ ، فریقوں کے جھگڑے میں ایک کااینے اندر تبدیلی پیدا کرنا آ دھے جھگڑے کوختم کر دیتا ہے، شوہر مال باپ کو بے تکلف روک ٹوک نہیں کرسکتا نہ ہی برسر عام بیوی کی جمایت کرسکتا ہے، مگر تنہائیوں میں احسانات، اضافی خدمات کوسراہتاہے،موجودہ زمانے میں بیویوں کا ساس سسر کے ساتھ رہناہی بڑے حبركى بات ميں بال ميں بال مدملائى جائے ،ان كے تجربات سے فائدہ الحمانا الگ بات ہے، ان کی بے جامداخلت، ہیوی شوہر کے ہرمسئلہ میں بے حداصرار کرنا بہت غلط بات

ہے۔

ساس سسسر کوبھی چاہئے کہ سوائے خدا کے کسی سے امید نہ ہو، تو قع کے پورا نہ ہونے پرشکایتوں کا سلسلہ شروع ہوجا تاہے، ہرآنے والے دلہن پر ایک ساتھ شوہر، اولاد،گھریلوکام کاج ،مهمان نوازی ،ساس سسسرتبھی دیور، نند کابوجھ پڑ جا تاہیے، وہ بھی ناتجربہ کار پہلے زیانے کے مقابلہ میں تمزور ہوتی ہے محبتوں ، لاڈلوں کی گوداسکول مدرسہ کی زندگی ہے آئی ہے،نصیحت، تنہائیوں میں ہوتی ہے،خوبیوں کوسراہنا چاہئے، اکرام اور شفقت سے گھراورزندگی ، شوہراور بچول کوسنجا لنے کے گربتلانے جاہئے، نہ دوبیٹول کی صلاحیت وصحت عقل وقسمت ایک جیسی ہوتی ہے، نہ دو بہووں کی ، جوجتنا کرسکتا ہے اتنی ذمہ داری سونی جائے ،گھریلو کا کاج اور اپنے مخصوص مزاج سے کرنے کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ بیٹے کی زندگی اجیرن ہوجائے ،اس کی تنہائیاں بےسکون بن جائے ،سب بیٹوں کا ایک جھت کے نتیج ایک چو لیے سے گذربسر ضروری نہیں، ضرورت پڑنے پر خادمہ رکھ لینامعیوب نہیں، بہو پراعتاد کریں، انہیں ذمہ دار مجھیں، بڑھایے میں، زندگی کے آخری دنول میں اپنی آخرت، اللہ سے ملاقات کی تیاری وغیرہ میں اپنے ذہن ودماغ ، جلوت مجلس کی توانا ئیاں صرف کریں، ایک مزاج کی دوسگی بہنیں، یا دوحقیقی بھائی نہیں ہوا کرتے،ہم کسی کواینے سوفیصد مزاج سے یکسال بنانے میں نئے بکھیڑے نہ یالیں،وہ بھی سی کی بیٹی ہے،سب کچھ قربان کر کے صرف اللہ کے نام پر ہمارے یاس آئی ہے، غلطی ہونے پر فورا معاف کر کے رشتہ جوڑ لیں ، دل ہلکا کرلیں ،نفس وشیطان گھروں کوتوڑ نے میں مدد کرتے ہیں، بہو کے خاندان اور اس کی عزت کوعزت کو اپنی عزت محجمیں، الگ گروپ نه شار کریں ، ایک رشتے کی تلخیاں دوسرے رشتہ اور اس کی عزت کو اپنی عزت صحجیں، الگ گروپ نہ شار کرلیں ، ایک رشتے کی تلخیاں دوسرے رشتہ پر ظاہر ہونے نہ دے، چولہا الگ کرنا ہوتو محبت پیار سے علحدہ کریں ،صدن صدی سے تعلقات خوشگوار ہونا چاہئے، ہرگز مال باپ کاطعنہ نہ دیا جائے ، کم از کم نسلوں میں دلی دوریاں چھوڑ کرنہ مریں ، ضرورآپ کاحق سب سے زیادہ ہے مگرخدانہ بنئے۔

# باب كابيلي يابهو سے جسمانی خدمت لينا

بیمعاملہ بہت نا زک ہے، اگراڑی کے پیر دباتے وقت باپ کے ول میں "نعوذ بالله" شہوت پیدا ہوجائے گی، اس لئے بالله" شہوت پیدا ہوجائے تولڑی کی ماں اس کے باپ پر حرام ہوجائے گی، اس لئے اس میں احتیاط لازم ہے، "وکما تثبت حرمة المصاهرة بالوط تثبت بالمس الخ... (۱) بہی مسئلہ جوان بہوسے فدمت لینے کا ہے، دوران فدمت شہوت پیدا ہوجائے تو بہو اپنے شہر پر حرام ہوجائے گی، اس لئے بہوسے جسمانی فدمت ہر گزندلی جائے کہ اس میں سخت فتنہ کا ندیشہ ہے، اور فی زمانہ الیسے بہت سے واقعات سنے کو ملتے ہیں ؛ لہذا احتراز بہتر ہے (۲)

اس مسئلہ کے شرائط وتفصیلات بڑی کتابوں میں لکھے گئے ہیں علماء کرام کو صحیح صور تحال بتلا کرمسئلہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

#### والدين كانكاح كرانا

اگروالدیاوالدہ بیں ہے کوئی اپنی اولاد کواپنے نکاح کاحکم کریں مثلاوالدنے والدہ کے انتقال کے بعد نکاح ثانی کاحکم دیا تو کیااولا دپراطاعت واجب ہے؟

اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے دوقول ہیں:

ا) ائمہ ثلاثہ کے نز دیک ہے تھم مانناواجب ہے، یہی ایک قول احناف کا بھی ہے: "إنعيلزم الرجل اعفاف أبيه إذا احتاج إلى النكاح" (٣)

۲) دوسراقول احناف کے نزدیک بیہ ہے کہ والدین کی اطاعت اس مسئلہ میں واجب نہیں ہے۔"لا یجب علی الولد تزویج والدہ وھو المقدم" (۴) ائمہ ثلاثہ کی دلیل بیہ ہے کہ نکاح نفقہ کا انتظام کرنا ہے۔ کہ نکاح نفقہ کی داخل ہے،جس طرح بوقت ضرورت والدین کے نفقہ کا انتظام کرنا

(۱) تا تارخانیة: ۱۳۸ مسرز کریا (۲) مستفاد کتاب النوازل:۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸

<sup>(</sup>۳) المغنى لابن قدامة ۱۱/۹/۱۱، زللرافعي عبد الكريم بن عبد العزيز: ۱۰/۱۵، دار الكتب العلمية، بيروت، مواهب الجليل للحطاب: ۵۸۲/۵ (۲) فتاوي شامي: ۳۴۴/۵

ضروری ہے اسی طرح نکاح کرنا بھی ضروری ہے، نفقہ نہ ہونے ہیں جس طرح ضرر کا امکان ہے۔ ہے اسی طرح نکاح نہ ہونے سے ضرر کا امکان ہے۔

"إن الزواج من تمام الكفاية، فهو من النفقة، أشبه القوة، وقد يلحق الضرر بفقد الزواج"(١)

موجودہ حالات میں بعض مرتبہ ادھیر عمر میں ہیوی کا انتقال ہوجا تا ہے جبکہ شوہر ابھی جواں سال ہے یا تکاح کا تقاضا رکھتا ہے، یا خدمت کا مختاج ہے تو اولادخواہ کتنی ہی فرمانبر دار ہوبعض امور کی انجام دہی ان سے بھی مشکل ہوتی ہے، اس لئے اولاد کو چاہئے مناسب رشتہ کا انتظام کردیں یا کم از کم اگر والدخود سے تکاح کرلیں تو اسے عیب نہ سمجھے، اور والدکی بیوی کے ساتھ سوتیلے پن کے اظہار سے اجتناب کریں ، نہ ہی سوتیلی مال کو میراث سے محروم کرنے کی کوشش کریں ورنہ بعض مرتبہ معاشرہ کے عیب کی وجہ میراث سے محروم کرنے کی کوشش کریں ورنہ بعض مرتبہ معاشرہ ہی اور خود اولاد کی شرمندگی کا سبب بنے گی۔

موجودہ زمانے کی بے حیائی ؛ بلکہ ہوسنا کی کی وجہ سے بہت سے ایسے واقعات رونما ہو ہی رہے ہیں جس میں بوڑھے باپ نے بہویا دیگر افراد خانہ سے ایسی حرکت کردی جس سے بیوی خود شوہر پر حرام ہوجاتی ہے ، ساری ساجی نزاکتوں کو سامنے رکھ کرکسی ماہر عالم دین سے مفصل مشاروت کے بعدیہ قدم الطمایا جاسکتا ہے۔

فقہاء نے جس طرح ضرورت مند باپ کے نکاح کے مسئلہ پر بحث کی ہے، ٹھیک اسی طرح اس مسئلہ پر بھی بحث کی ہے کہ اگر کسی کی مال مطلقہ یا بیوہ ہوجائے اور انہیں نکاح کی ضرورت ہو ؛ لیکن وہ کسی سبب سے اس کا اظہار اپنی اولاد یا خاندان کے کسی فرد سے نہ کرتے تو خاندان کے افراد اور اولاد کو چاہئے کہ وہ ان کی عفت وعصمت کی حفاظت کی خاطران کا نکاح ان سے پوچھ کردے اور اگروہ خود اظہار کردے کہ انہیں نکاح کی ضرورت

<sup>(</sup>١) حاشيه على الخرشي للعدوي:٥/٢٢٤، دارلكتب العلميه، بيروت

111

بِ تو پھر کوئی مسئلہ میں، "أم الأم فإن إعفافها إنماهو تزويجها إذا طلبت ذلک '(ا) البته مال كے نكاح كے بع اولاد پراس كے نفقه كی ذمه داری نہيں ہے؛ بلكه اس كے شوہر پرواجب ہے كه "من إيجاب نفقة الأم على الولد إذ لم تكن متزوجة؛ لأنها على الزوج" (ا)

# والدكا كرايا موا تكاح فسخ بهوسكتابع؟

جس لڑکی کا نکاح قبل البلوغ والدنے کرایا ہے ، اس کو بعد البلوغ لڑکی فننخ نہیں کراسکتی بشرطیکہ باپ کا آوارہ فاسق اورلڑ کی پر نامہر بان ہونا پہلے سے مشاہد نہ ہو:

"قال في الدر المختار : لزم النكاح ولو بغبن فاحش بنقص مهرها وزيادة مهره أو زوجها بغير كفوء إن كان الولي المزوج بنفسه أبا أو جدا إلى قوله لم يعرف منهما سوء الاختيار مجانة وفسقا وإن عرف لا يصح النكاح اتفاقا" (٣)

البتہ اگر باپ فاسق وآوارہ اورلڑکی سے بے خبر ہوتو اس نکاح کو بعد بلوغ فشخ کرانے کااختیار بہتا ہے، نیزاگر باپ اورلڑکی دونوں نیک صالح آدمی ہیں اورجس کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے اس نے اپنے فسق کو چھپایا اوران کو دھوکہ دے کراپنے کو نیک صالح ظاہر کیا ہے، پھر بعد نکاح معلوم ہوا کہ وہ شخص فاسق و فاجر ہے تو اب لڑکی اور اس کے والد دونوں کو اختیار ہے کہ بذریعہ حاکم مسلم نکاح فسخ کرادیں۔

"قال الشامي: نقلا عن فتح القدير وفي النوازل: لو زوج ابنته الصغيرة من ينكرأنه يشرب المسكر فإذا هو مد من له، وقالت: لا أرضى بالنكاح أي بعدما كبرت إن لم يكن يعرفه الأب يشربه وكان غلبة أهل بينه صالحين فالنكاح باطل لأنه إنما زوج على ظن أنه كفوا" (٣)

(١) المغنى لابن قدامه، كتاب النفقات: ٢١ ٢/٨

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٢٢٣/٣، باب النفقة (٢) الدرالمختارمع الرد، باب الولى

<sup>(</sup>٣)شامى، باب الولى، ١٨٨، امداد المفتيين: ٢٢٥٣٨

(144)

اورمفتی کفایت الله صاحب فرماتے ہیں:

''اگر باپ نے بے خبری میں اپنی لڑکی کا نکاح بدچلن اور آوار ہ شخص سے کر دیا ، اور لڑکی اس کے پاس جانانہیں چاہتی تو وہ بذریعہ عدالت اپنا نکاح نسخ کراسکتی ہے''۔(۱)

بالغه کا تکاح باپ کی مرضی کے بغیر

عاقلہ اور بالغہ تورت (باپ کی مرضی کے خلاف) اپنے کفو میں مہر مثل سے زیادہ مہر پر عقد کر لے توبیہ عقد جائز ہوجائے گا، مگریہ تورت اگر بلاوجہ شرعی باپ کے خلاف مرضی کاح کرتی ہے تو گئہ گار ہوگی اول توباپ کو بلاوجہ ناراض کرنا گناہ ہے، اور پھر بلاا جازت ولی دکاح کرنا بھی بے حیائی اور گناہ سے خالی نہیں ،اگر چہ ذکاح درست وضیح ہوجاتا ہے:

"كما يظهر من روايات الحديث المانعة عن الزوج بلا إذن ولي وصرح بالكراهة في رد المحتار "(٢)

### بیٹے کی بیوی کوشہوت سے چھونا

باپ نے اپنے بیٹے کی منکوحہ کوشہوت سے چھودیا یا بوسہ دیا تو پہاڑی اپنے خاوند پر (ہمیشہ کے لئے) حرام ہوجائے گی، البتہ پہاڑی دوسری جگہ اس وقت تک ڈکاح نہیں کرسکتی جب تک کہ خاوند چھوڑ نہ دے، یعنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے جھے کوچھوڑ دیا ہے اورا گروہ چھوڑ نے پر راضی نہ ہوتولڑ کی کواختیار ہے کہ عدالت موجودہ کے ذریعہ سے یا پنجایت وغیرہ کے ذریعہ سے اس کوچھوڑ نے پر مجبور کرے، اورا گرخاوند نے لڑکی کے بیان کی تصدیق نہیں کی تو بھر حاکم اسے چھوڑ نے پر مجبور نہیں کرسکتا۔

"وفي أمالي أبي يوسف امرأة قبلت ابن زوجها وقالت: كانت عن شهوة إن كذبها بالزوج لا يفرق بينهما ولو صدقها أنه عن شهوة وقت الفرقة الخ"(٣)

<sup>(</sup>۱) امداد المفتیین: ۲ مر ۴۲ (۲) خلاصة الفتاوی: ۲ مر ۱۰ (۳) خلاصة الفتاوی ۲ مر ۱۰ (۳) خلاصة الفتاوی ۲ مر ۱۰

"وبحرمة المصاهرة لايرتفع النكاح حتى لايحل لها التزوج بأخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة، وقال الشامي :وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة، ثم قال :والمتاركة لا تحقق إلا بالقول إن كانت مدخولا بها"(ا)

بیوی اور والدین میں کس کاحق مقدم ہے؟

شریعت میں والدین کا حق اولاد پر بہت اہم ہے ،لیکن میاں بیوی کا ایک دوسرے پر شرعاً حق ہے، اگروالدین اور شوہریا والدین اور بیوی کے حق میں تعارض موجائے تو کس کاحق مقدم رکھا جائے ؟

(الف) کسی عورت کواسکے والدین ایک حکم کریں اوراس کا شوہراس کے خلاف
کا حکم کرے تو یہ عورت کس کا حکم مانے ؟ اس صورت میں ہیوی کو چاہئے کہ شوہر کے حکم
کومقدم رکھے اوراس کی اطاعت کرے ، حضرت عائشہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ
میں نے رسول اللہ کا ٹیائی سے پوچھا کہ: یارسول اللہ کا ٹیائی اعورت پرکس کا حق سب سے
میں نے رسول اللہ کا ٹیائی نے فرمایا: اس کے شوہر کا حق ا۔ ائی الناس اعظم حقاً علی
نریادہ ہے؟ آپ ٹائی نے فرمایا: اس کے شوہر کا حق ا۔ ائی الناس اعظم حقاً علی
المراق؟ قال: زوجھا" اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو چاہئے کہ اپنے شوہر کے حکم
کومقدم رکھے، جب شوہر کے حق کواس قدرا ہم شمار کیا گیا کہ اگر کسی کا سجدہ درست ہوتا
تو شوہر کا ہوتا تو اسکے حکم پرکسی کے حکم کوتر جیجے نہ دے ، بشر طیکہ وہ حکم شریعت کے حکم کے

(ب) کسی شخص کی بیوی اوراسکے والدین کے حکم بیں تعارض ہوجائے تو کس کے حق وحکم کو مقدم رکھے؟ مثلا بیوی ایک بات کا تقاضا کرے جبکہ والدین اسکے خلاف کا تقاضا کر ہے جبکہ والدین اسکے خلاف کا تقاضا کر ہے ہوں تو کس کورجیج دے؟ اس صورت میں آپ ٹالٹی آئی نے فرمایا کہ: آدمی اینے والدین کے حکم کومقدم رکھے۔"أي الناس أعظم حقاً على الرجل؟قال:أمه" (۲)

(۱) شامی، باب المحرمات: ۲ م ۲۹۰، امداد المفتیین: ۲ م ۲۵ ۲۳

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للنسائي، كتاب عشرة النساء ١٥٠٨ ٣٠ مديث تمبر ١٣٨١)

(Imb

ظاہر ہے جب جرج را بہب نے والدہ کے حکم کے مقابلہ میں نماز کوترجے دیا تواللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی بھر بیوی کوترجیح دینے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ جاتا ہے، اولاد کو چاہئے کہ شادی کے بعد والدین حقوق وحکم کو مقدم رکھیں ، بشرطیکہ وہ حکم خلاف شرع نہ ہوا ورحقوق العباد میں سے کسی کے حق میں کوتا ہی یا کمی کا حکم نہ ہو لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مال کی محبت میں ظلم کرے ، بلکہ اطاعت والدین کی کرتے ہوئے بیوی کی تنہائیوں میں دلجوئی کرے (۱)

### شوم بياوالدين كي خدمت

بیوی کو چاہئے کہ شوہر اور والدین میں سے حتی الوسع کسی کی نافر مانی نہ کرے ؛لیکن اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ ان میں سے کسی ایک کی تغمیل ہی کی جاسکتی تو بیوی کے لئے شوہر کاحق مقدم ہے (اور ڈکاح کے بعد توعورت کاامیر شوہر ہی ہوتا ہے):

ولو كنت أمر أحداأن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض، كان ينبغي لها أن تفعله". (٢)

(۳) والدین سے بصدادب معذرت کرلیا کریں، جولڑ کیاں شوہر کے مقابلے میں والدین کے حکم کونو قیت دیتی ہیں وہ اپنے گھر کبھی سکون سے آباد نہیں ہوسکتیں۔ (۳) جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان کی خدمت کرنااور راضی رکھنالازم ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے، لہٰذا شادی کے بعد اگر والدین جائز کاموں میں شوہر کی فرمال برداری سے روکیں توان کوخی نہیں اور ایسی حالت میں لڑکی کو الن کی اطاعت بہی لازم نہیں، والدین اور شوہر سب کا ہی احترام لازم ہے۔ اور ناحق بات کسی کی ماننا جائز نہیں ہے۔

حقیقت پیہ ہے کہ میکہ میں اندھی محبت کرنے والی ماں ملتی ہے، جب کہ سسرال

(۱) نیز دیکھئے کتاب النوازل: ۱۵ برا ۱۳ (۲) رواہ احمد ومشکوۃ ص: ۲۸۳

(٣) آپ کے مسائل اور ان کاحل: ۸ را ۲۹، فتاوی دار العلوم دیوبند: ۱۲/۱۲ ۵۱۲

میں ذمہ داریاں پوری کرنے پر مقام ملتا ہے، سکی ماں کا گھر ذمہ داریاں سیکھنے کے لئے ہے، اماں ساس کا گھر ذمہ داریاں نجھانے کے لئے ہے، پر وردگارعالم نے کسی کو یکساں، ایک مزاج کا نہیں بنایا مختلف مزاجوں کو نجھائے بغیر کوئی انسانی سماج نہیں چل سکتا والدین کا صغیر ولڑ کی کا حمیر لبینا

اگروالدین اپنی صغیرہ لڑکی کا ٹکاح کردیں اوراس کامہرا پنے قبضہ میں رکھنا چاہیں تو کیا لڑکی کومنع کرنے کا حق حاصل ہے؟ یا والدین کی اطاعت پرخاموش رہنا واجب ہے؟

اس مسئلہ میں تمام فقہاء کرام کا تفاق ہے کہ والدا پنے صغیرہ لڑکی کا مہرا پنے قبضہ میں رکھے گا وراس میں لڑکی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے، البتہ والد کے ذمہ ہے مہر لینے کے بعداس کی حفاظت کرے، جب بالغہ ہوجائے تواس کے حوالے کردے: ''ان للام قبض المهراذا کانت وصیة ''(۱)

# والدين كاايني بالغالزكي كامهرلينا

بالغهار كى كى دوصورتيس بيس: (١) بالغه باكره (٢) بالغه ثيبه

اگرلڑ کی بالغہ ثنیبہ ہوتواس صورت میں تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا مہر لینا والد کے لئے درست نہیں ہے، چونکہ اولاد بالغ ہونے کے بعد وہ خودا پنے مال کے مالک ہوتے ہیں کسی اور کوان کے مال پران کی اجازت کے بغیر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے خواہ وہ والد ہی کیوں نہ ہو، اورا گروالدلینا چاہے تو بالغہ کو روکنے کا حق حاصل ہے، اس میں وہ والد کی نافر مان شمار نہیں ہوگی: "أن الثیب البالغة حق قبض المھر لها دون غیرها" (۲)

(۱)فتاوی شامی:۳۱۲/۱۳،الفتح الربانی للبنانی فقه مالکی:۹۹/۴،دارالکتب العلمیة، بیروت، روضة الطالبین للنووی:۹۳۲/۵، الممتع للتنوخی:۱۷۳/۵

<sup>(</sup>۲) فتاوی شامی: ۱۳/۳/۳/۱۱فتح الربانی للبنانی: ۱۹/۳، روضة الطالبین للنووی: ۵/ ۲۵۳، الانصاف للمرداوی: ۲۵۳،۸

ا گراڑ کی بالغہ با کرہ ہوتواس میں فقہاء کرام کے دوقول ہیں:

ا) ما لکیه ، شوافع ، اور حنابله کے راج قول کے مطابق والد کولڑکی کی اجازت کے بغیر مہر لینا درست نہیں ہے۔ "إن الأب لا عملك قبض مهر ابنته البكر الكبيرة الله بإذنها" (۱) اس سے بتہ چلا كہ مہر لینے کے سلسلہ میں والدین کی اطاعت كرنا واجب نہيں ہے، چونكہ والد كوبالغہ کے مال پرولايت حاصل نہيں ہے، اور نہ ہی ولايت اجبار حاصل ہے، اور نہ ہی ولایت احبار حاصل ہے، اسلئے مہر لینے کاحق حاصل نہیں ہے۔

7) احناف اور حنابلہ کی ایک رائے کے مطابق والد کو مہر لینے کا حق ہے ،البتہ اگرلڑ کی لینے سے منع کردے تو لینے کا حق نہیں ہے ۔"إن للأب قبض البكر الكبيرة إلا إذا نهته، فيصح النهي "(٢) اس سے پتہ چلا كہ مہر لینے كے سلسلہ میں باكرہ بالغہ كو والدكی اطاعت واجب ہے ، چونكہ والد كوشفقت حاصل ہے ، جب والد كو ولايت اجبار حاصل ہے تو مہر لینے كاحق بھی حاصل ہے ۔ (٣)

# والد کے حکم پر بیوی کوطلاق دینا

الله تعالی نے طلاق کا اختیار مرد کودیا ہے کیونکہ آدمی عقل و سمجھ کے لحاظ سے عورت کی نسبت پختہ ہوتا اور اپنے اچھے بُرے کو پہچان کر فیصلہ کرتا ہے ، اور حلال اشیاء میں طلاق سے زیادہ مبغوض کوئی چیز نہیں ہے ، اگر کسی شخص کے والدین اپنے بیٹے کی بیوی کو طلاق کا حکم کریں تو اطاعت واجب ہے یا نہیں ؟ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے چار قول ہیں:

ا) فقہ حنفی میں دوقول ہیں: والدین اگر طلاق کا حکم کریں تو اطاعت واجب ہے دوسرا قول ہیہ جا کہ اطاعت واجب نہیں ہے: "أنه لا بحب طاعة الوالدین فی أمرهما بالطلاق "(۲)

(۱) الفتح الربانى للبنانى: ٣/٣/١٣، روضة الطالبين للنووى: ١٣٣/٥ الانصاف للمرداوى: ٢٥٣/٥ الانصاف للمرداوى: ٢٥٣/٨ (٢) فناوى شامى: ١٩/١٣ (٣) نيزد يكھئے: خيرالفتاوى: ١٩/١٥٥ (٣) مرقاة المفاتيح: ١/١٣١١، مشكل الآثار ١/١٤١٣

(ITZ)

۲) فقه مالکی میں ہے کہ طلاق کے حکم پروالدین کی اطاعت واجب ہے: "أنه تجب طاعة الوالدین فی طلاق الزوجة" (۱)

س) فقہ شافعی میں ہے کہ :اگروالدین بغیرتعنت وزیادتی کے طلاق کا حکم کریں اورلڑ کے کوطلاق کا حکم کریں اورلڑ کے کوطلاق دینے کے بعد اپنے متعلق گناہ میں مبتلا ہونے کا ندیشہ نہ ہوتو اطاعت کرناواجب نہیں ہے:

"أن من الطلاق المندوب أن يأمر به أحد والديه من غير تعنت، ومع عدم خوف فتنة، أو مشقة بطلاقها فيما يظهر "(٢)

(۳) حاصل یہ کہ شوافع ،حنابلہ ،اوراحناف کے ایک قول کے مطابق طلاق کے عکم پروالدین کی اطاعت واجب نہیں ہے ،مالکیہ اوراحناف کے ایک قول کے مطابق اطاعت واجب ہے۔

# حضرت اساعیل کااپنی بیوی کوطلاق دینا

حضرت ابراہیم النظی لا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل النظی لا اور ان کی والدہ ماجدہ کومکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں سبزہ کا نام ونشان بھی نہ تھا۔ حضرت اسماعیل النظی لا جب جوان ہوئے تو ان کا ذکاح قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل النظی لا شکار کرنے جاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اسی سے گزر

(۲) تحفة المنهاج ابن حجر هيثمي:۳۲/۳۳

<sup>(</sup>١) المفهم للقرطبي: ٥٢١/٢

<sup>(</sup>۲) الانصاف للمرداوي: ۲۳۰/۸

بسر ہوتا تھا۔ شکار ایک ہوائی روزی ہوتی ہے۔لہذا کبھی شکار ملتا اور کبھی نہ ملتا۔ایک مرتبه حضرت اساعيل التَلْيُعُلِيْ شكار كو كئے ہوئے تھے كہ بیچھے حضرت ابراجيم الْفَلْيُعُلِيْ كُلُم آئے۔انہوں نے اپنی بہوسے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے گئی،بس زندگی گزررہی ہے۔ کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ بہت تنگی کا وقت گزرر ہاہے۔ بہر حال گزارا ہور ہا ہے۔اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کیے۔حضرت ابراہیم التلیفالا نے کھ دیر انتظار کیااور پھر فرمایا۔ اچھا مجھے واپس جانا ہے۔ جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہددینااوران سے کہددینا کہ تنہارے گھر کی چوکھٹ اچھی تہیں ہے،اسے بدل لینا، یه کهه کروه چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم التکنیلا کی بات نہ مجھ سکی۔ جب حضرت اساعیل التکلیکا کھرواپس آئے توان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم التکلیکا کا پورا پیغام سنادیا۔وہ فرمانے لگے کہوہ تومیرے والدگرامی تھے۔میری ان سے ملا قات تونہیں ہوسکی البتہوہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس بیوی کوطلاق دے کراسے فارغ کردیا۔ پچھعرصہ کے بعدایک اور قبیلہ کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل التَكَيِّينَا كَيْ شادى موتى \_اب بيرورت براى صابره شاكرة هي \_سال دوسال كے بعد حضرت ابراجيم التَكِيني كيرتشريف لاع ـاب كى بارجى حضرت اساعيل التَكِيني كهر يرموجوز نهين تھے۔ چنانچہانہوں نے اپنی بہو سے پوچھا۔ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں اللہ کاشکر ادا كرتى ہول جس نے مجھے اتنا نيك خاوندعطا كرديا، الله تعالى نے مجھے اتنے اچھے اخلاق والا، اچھے کر دار والا، متقی اور پر ہیز گار اور محبت کرنے والا خاوند دیا، میں تو اللہ کاشکر بھی ادا نہیں کرسکتی۔حضرت ابراہیم التلقیٰلائے یو چھا، کھانا پینا کیسا ہے؟ کہنے لگیں،رزق تواللہ کے ہاتھ میں ہے جوملتا ہے ہم کھالیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں اور اگر نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں۔جب اس نے شکر کی اچھی اچھی باتیں کیں توحضرت ابراہیم العلیفائ کا دل خوش ہو گیا۔اورحضرت ابراہیم التکینانی نے فرمایا احپھااب میں چلتا ہوں تم اپنے خاوند کو

میری طرف سے سلام کہد دبنا اور کہنا کہ تنہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، للبذاتم اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کرحضرت ابراہیم العَلیْ لا واپس چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل التَكَيِّيُّة نے بیغام سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہوہ میرے والدگرامی تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کتم ایک اچھی بیوی ہو۔ مجھے تمہاری قدر کرنی ہے اور تحھے زندگی بھراینے ساتھ رکھنا ہے۔ پیرحضرت اساعیل العَلیّیٰلاً کی وہ بیوی تھیں جوحضرت اساعیل الْتَكَنِينَا اللَّهِ عِلَيْهِ مِعْنِينِ اوران كينسل اسعورت سے آگے چلی: (۱)

اس عورت نے حضرت اسماعیل العلیفلاکی ناشکری کی تھی جس کی وجہ سے حضرت ابراجيم التكنيل ناسخ بين كوطلاق كاحكم ديا تفا

# حضرت ابن عمر رضى الله عنها كاليني بيوى كوطلاق دينا

حمزه بن عبدالله بن عمراپنے باپ سیدنا عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں: میری ایک بیوی تھی،جس سے میں محبت کرتا تھااور (میرے باپ) سیدناعمر رتے تھے۔میرے بایعمری نے کہا کہاس کوطلاق دے دو۔ لیکن میں نے انکار کردیا۔انہوں نے یہ بات نبی کریم ماللہ اللہ کو بتائی۔آب طاللہ اللہ نے مجھے فرمایا : اینے باب کی فرمانبرداری کرو اور اس کو طلاق دے دو۔ (۲) حضرت عمر روراندیش آدمی تھے۔ان کے پیش نظر بھی ضرور کوئی ایسی وجیتھی کہ انہوں نے اس عورت كوچھوڑ نے كاحكم ديا۔ (٣)

<sup>(</sup>١)صحيح بخارى، كتاب احاديث الأنبياء، باب يزفون النسلان في المشي، رقم الحديث: ۳۳7٤.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني، هشام بن حسان عن الحسن عن عمران، حديث ٣٨١: ٩٨٠، علامه مہتمی فرماتے ہیں: اس کوطبرانی نے نے اوسط میں روایت کیاہے، اس میں علی بن سعید بن بشیر ہیں، یں ہیں، یہ حافظ ہیں،اس کے بقبیر حال ثقات ہیں

<sup>(</sup>٣)بذل المجهود، كتاب الأدب، باب بر الوالدين: ۵۳۹/۱۳، دار البشائر الاسلامية

لہذا اگروالدین اپنے بیٹے کواس کی بیوی کے شرسے بچانے کے لیے طلاق کا حکم کریں تو درست ہمیں مثلاً ماں باپ محض کریں تو درست ہمیں مثلاً ماں باپ محض وشمنی یا غلط فہمی کی وجہ سے طلاق کا حکم کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ بیوی کو بلا عذر طلاق و بینا اس پر ظلم ہے اور خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کرنا حرام ہے ، البتہ ماں کے ساتھ نیکی فرض ہے اور طلاق کا کہنا نہ ماں کے حق میں نیکی ہے نہ ہی بیوی کے تق میں ، اسلئے الکا یہ محصیة الحالی ہے اور بینا فرمانی شار نہیں ہوگا۔ قال النبی بیوی کے تق میں ، اسلئے الکا یہ معصیة الحالی ۔

# والدكے حكم پرطلاق – پرايك اشكال كاجواب

کسی سائل کو بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ ابن عمر کے واقعہ سے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ والد کے حکم والد کے حکم الدی کے محکم پر طلاق دے دینا چا ہے؛ لیکن بعد کی گفتگو سے بیظا ہر ہور ہا ہے کہ والد کے حکم پر طلاق دینا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ مصلحت، حکمت اور بیوی کے قصور وعدم قصور پر طلاق کے مدار کور کھا جائے۔

اس سوال کے جواب کومختلف کتابوں کے مواز نہ سے دیکھا جائے تو جواب ظاہر ہوجائے گا۔

(۱) چنانچہ یہی بات امام احمد بن حنبل نے فرمایا : امام احمد رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اس کے باپ نے اس کی بیوی کوطلاق کا حکم کیا ہے؟ فرمایا : اسے طلاق نہ دوو شخص کہنے لگا عمر رہے ہی تو عبد اللہ ابن عمر رہے ہوا ہے کہ کیا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہاں اگر تمہارا باپ حضرت عمر رہے کی طرح ہوجائے تب ٹھیک ہے۔ (۱)

 ہا"اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کوطلاق کاحکم دہ تو یہ مشورہ کے درجہ بیں ہے، علم شرعی کے درجہ بیں نہیں ہے؛ کیوں کہ اس حدیث بیں ہیوی کی تقصیر کی وجہ سے رسول اللہ حالی آئے اللہ ان کاحکم بعنی مشورہ دیا اور آپ کا درجہ یقینا باپ سے بڑھ کر ہے اور آپ کا شائے آئے کا مشورہ نہیں مانا گیا اور آپ کا شائے آئے کا مشورہ نہیں ان کے والد کاحکم اور ان کے والد کے حکم کے ساتھ رسول اللہ حالی آئے کا مشورہ سلیم کرنا ابن عمر کے لئے ضروری نہیں تھا؛ لیکن انہوں نے قبول کرلیا، اللہ حالی آئے کا مشورہ بھی حضرت بریرہ نے نہیں علی بذا القیاس حضرت بریرہ کو کی قورے نہیں جالی بذا القیاس حضرت بریرہ کا مشورہ بھی حضرت بریرہ نے نہیں علی بذا القیاس حضرت بریرہ کا مشورہ بھی حضرت بریرہ نے نے نسلیم نہیں کیا؛ لیکن آپ حالی آئے آئے ناراض نہیں ساتھ رہنے کا مشورہ بھی حضرت بریرہ نے نے نسلیم نہیں کیا؛ لیکن آپ حالی آئے آئے ناراض نہیں ہوئے۔ (۱)

روح المعانی میں ہے کہ

"اگرکسی کوبیوی سے محبت ہواور مال یا باپ بیوی کوطلاق دینے کا حکم دیں، اگر چہوہ علم عورت کی بدچلنی کی وجہ سے ہو، اورلڑ کا اس حکم کی تغییل نہ کرے تواس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ افضل بیہ ہے کہ باپ کی فرما نبر داری کرتے ہوئے اس عورت کوطلاق دے دے "(۲) حضرت گنگوہی قدِس سرہ نے الگو کب الدری میں فرما یا ہے کہ

''اگر والدین کا حکم شریعت کے خلاف نه ہوتو ان کی اطاعت واجب ہے؛ البته ناجائز اور گنا ہوں کے کاموں میں والدین کی کیا کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں اور والدین کا بھی ہر حکم واجب الاطاعت نہیں'۔ (۳)

ریاض الصالحین کی شرح میں شیخ محد بن صالح اعتبین فرماتے ہیں کہ

''صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلہ کا سبب ہے اور بیا شارہ ہے کہ لڑکا اپنی بیوی کو والدین کے حکم پر طلاق دے دے الیکن ہر مال باپ اپنے بیٹے کو

(۱) فتاوی دارالعلوم زکریا: ۱۲ ۸۸ ، و کذا فی دارالعلوم دیوبند:۱۲ مر ۵۲ م

<sup>(</sup>٢) شحفة الإنمعي : ٥ ر ٩ ٣٣ ، فياوي دارالعلوم ديوبند : ١٦ ار ٥٢ ا

<sup>(</sup>٣) شحفة الانمعي: ٣٦ر ٨٨، فهاوي دارالعلوم ديوبند: ١٦١/١٦

(177)

آسی طلاق کاحکم نہیں دیتے جس کی اطاعت واجب ہو: "ولکن لیس کل والد یأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته" کیوں کہ امام احمد بن حنبل سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اس کے باپ نے اس کی بیوی کوطلاق کاحکم کیا ہے؟ فرمایا :اسے طلاق نہ دو، وہ شخص کہنے لگا : عمر نے بھی توعبداللہ بن عمر کواپنی بیوی کے طلاق کاحکم کیا تھا توامام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کیا حمہ اراباپ بھی حضرت عمر کی طرح ہے؟ اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ والدین کامر حکم واجب نہیں ہوتا ہے۔ (۱)

فناوى حقائيه بين ہے:

"والدین کی رضامندی کے لئے ہیوی کو قربان کرنااگر چہ بیٹے کی فرمانبرداری کا اعلیٰ نمونہ ہے؛ لیکن ایسی حالت میں جب کہ عورت کا کوئی جرم بھی نہ ہوایک عورت کی زندگی سے کھیلنا اور اس کو جدائی کی وادی میں دھکیلنا یا اپنے آپ کو جدائی کے نا قابل برداشت ہو جھ کے نیچ دبانا کسی بڑے امتحان سے کم نہیں، عام معاشرہ میں حضرت عمر جیسے والد کس کونصیب ہوتے ہیں کہ جس سے ابن عمر کے کردار کی توقع رکھی جاسکے؛ اس کے والدین کی رضامندی کے لئے طلاق دینا اگر چہ جائز ہے؛ لیکن حالات پرنظر رکھنے کے بغیر بیا قدام کرنا کسی مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے' (۱)

فناوی مجمود ہیں ہے:

'' جب کہ بیوی میں دینی، اخلاقی، معاشر تی کسی قسم کی خرابی نہیں اور وہ اپنے شوہر کے والدین کونہیں ستاتی، بلکہ ان کی خدمت کرتی ہے اور ان کوخوش رکھتی ہے، ادھر شوہر

کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دے دی بیوی کی حق تلفی ہوگی، تو ان مجموعی حالات کے پیش نظر طلاق نہیں دینی چاہئے، طلاق نددینے سے لڑکا گنہگار بھی نہ ہوگا''(۳)

مولانا يوسف صاحب لدهيانوي تحرير فرماتے ہيں:

(۱) شرح رياض الصالحين: ابر ۲+ ۷، فناوي دار العلوم زكريا: ۴۸ ۹ ۵

(۲) فتاوی حقانیه: ۱۸۰ مر ۵۸۰ کذافتاوی حقانیه: ۲۸۸۸۲

(۳) فناوی محمودیه: ۱۲ ار ۱۲ ا، فناوی دارالعلوم زکریا: ۴۸ م

"اگر والدین حق پر ہوتو والدین کی اطاعت واجب ہے، اور اگر بیوی حق پر ہوتو والدین کی نافر مانی کو بر داشت نہیں والدین کی نافر مانی کو بر داشت نہیں کرسکتا، اسی طرح ان کے حکم سے کسی پرظلم کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا"۔(۱) اگر والدین اپنی زوجہ منکوحہ کو طلاق دینے کا حکم دیں تویہ دیکھا جائے اگر واقعی بیوی فاجرہ ، بدزبان وغیرہ ہے یا نہیں ہے، اگر واقعی بیوی بدزبان فاجرہ ہے اور باپ حق پر ہے تو بیوی کو طلاق دینا واجب ہے، ورنہ جائز اور افضل ہے:

"عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمْرِنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرِنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقْ امْرَأَتَكَ "(٢)

مفتی تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم فرماتے ہیں کہ اگر شوہر طلاق دینے کے کوئی معقول وجہ نہیں سمجھتا، تواسے اپنے والدین کونرمی کے ساتھ سمجھاجانا چاہئے کہ طلاق بالکل اخری قدم جسے بغیر شدید مجبوری کے اختیار نہ کرنا چاہئے، حدیث میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے: "ابغض المباح الی اللہ الطلاق "(سنن ابودادا: ر ۲۰۳) یعنی مباحات میں اللہ کے نز د یک سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے، امید ہے کہ نرمی اور حکمت سے فہمائش کی جائے گی تو والدین سمجھ جائیں گے اور اگر پھر بھی وہ نہ سمجھیں تو طلاق نے دے، اور راضی کرنے کی کوششش کرتار ہے (۳)

(۱) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۲ ر ۲۸۳ ، کتاب النوازل: ۹ ر ۴ م، فناوی محمودیه: ۱۲۲ ر ۱۲۲ ، ایدادالفتاوی حدیدمطبوعه: ۵ ر ۳۴۳

<sup>(</sup>۲) ابوداؤد، أول كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، حديث: ۱۳۸، ترمذى: ابواب الطلاق عن رسول الله ﷺ، باب الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته، حديث: ۱۱۸۹، سنن أبي داؤد كتاب الطلاق فيمن خبب إمرأة الم ترمذى نے اس روايت كوسن سيح كها مهد كيك (رشته دارول معال فضائل واحكام ۱۳۳ : ، بحواله شرح مشكل الآثار)

(۳) فناوى عثمانى: ۱۱ ۲۹۲

والدين كے حكم پرشوہر سے خلع لينا

چاروں مسالک کی کتب فقہ میں اس جزئیہ کی صراحت نہیں مل سکی ،علامہ ابن تیمیہ نے ''مجموع الفتاوی'' میں لکھا ہے کہ والدین کے حکم پر شوہر سے خلع لینا جائز نہیں ہے ، البتدا گر شوہر معصیت کا حکم کرتا ہواور والدین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم کرتے ہوں تو والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے ،اگر شوہر معصیت کا حکم نہ کرتا ہو (گو کہ خودمعصیت میں مبتلا ہو) تو والدین کے حکم پرخلع لینا جائز نہیں ہے ، چونکہ بلاوجہ اولاد کوتر ہیت سے محروم کرنا ہے ، اس کے لڑکی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے ، اور بلاوجہ اپنے رشتہ کو والدین کے کہنے پر برباد موسے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے ، اور بلاوجہ اپنے رشتہ کو والدین کے کہنے پر برباد نہ کرے ، بعض مرتبہ جہالت کی وجہ سے والدیا بجم پال کیں گ' شوہر کوچھوڑ کر آنجا ، اس کی سن کر پڑے رہنے کی ضرورت کیا ہے ، ہم پال کیں گ' وغیرہ یہ سب باتیں ناجائز وجرام ہے ۔

صدیث میں ہے: کیس مِنّا مَنْ خَبّبَ الْمَرَأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، أَوْعَبُدًا عَلَى سَیّدِه (۱) جوہیوی کوشوہر کے خلاف ورغلائے یا غلام کوآ قاکی نافر مانی کے لئے اکسائے وہ ہم میں سے نہیں

دوسرى روايت مع:عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :قُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ:زَوْجُهَاقُلْتُ : فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ :أُمُّهُ، وَمِنْهَا"(٢)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! عورت پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ ٹاٹیا آئے نے فرمایا: اس کے شوہر کا ہے، میں نے دریافت کیا کہ مرد پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا:

<sup>(</sup>١) سنن ابوداؤد، كتاب الطلاق فيمن خبّب امرأة على زوجها، مديث:٥٢١٥

<sup>(</sup>٢) المستدرك: كتاب البر والصلة، حديث ٢٢٤٤

اس کی مال کا۔

دوسرى جَلَه حضورا كرم الله الله كاار شادكرا مى هم كَانْ الله كَاار الله كَاار الله كَاار الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسِ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجِنَّةِ (١)

جوعورت بھی بغیر عذر شرعی کے شوہر سے طلاق وعلا حدگی کا مطالبہ کرے وہ جنت کی خوشبونہیں پائے گی۔

#### اصولی بات

مذکورہ روایت سے ایک اہم ساتی ضابطہ کاعلم ہوا کہ مردکسی پر (بیوی اور مال میں اسے کا طلم نہ کرے ، مال کی محبت پر بیوی پرظلم ، بیوی کی جمایت میں مال سے لا پر اہی ، دونول بے اعتدالیاں ہیں ، جائز چیزول میں مال کی اطاعت کرلے ؛ مگر تنہائیوں میں بیوی کی دلجوئی کرے ، والدہ محتر مہ کے تجربات اور ان کے مجاہدات سے ضرور فائدہ الحصایا جائے ،لیکن بیوی کی جسمانی صلاحیت ، موجودہ زمانے کی کمزوری ، اس کے خاص اعذار حاسے ،لیکن بیوی کی جسمانی صلاحیت ، موجودہ زمانے کی کمزوری ، اس کے خاص اعذار کے طالم بننے کا اندیشہ ہے شوم کو چاہئے کہ تجربہ کا رعاماء کرام سے قدم قدم پر رہنمائی حاصل کرے

## چولهاا لگ کرناقطع رحی نهیں

آج دنیا میں مال باپ ، بھائی بہنول ہے علیحدہ رہنا بہت معیوب خیال کیاجا تاہے، جبکہ معاشرتی مصالح کے پیش نظر (پردہ کا اہتمام نہ ہونا، بیوی اور مال کے جھگڑوں کا کثرت سے ہونا، اولاد کی تربیت کا صحیح انتظام نہ ہونا، ساتھ رہ کر بھائیوں میں اختلافات کا پایا جانا وغیرہ ) الگ رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا اکرام مسلم کے خلاف نہیں ہے، الگ رہ کر بھی ان سے محبت اور ضرورت پر ان کی خدمت اور آتے جاتے رہنا اکرام مسلم کے حکوم کے مسلم کے م

<sup>(</sup>١)سنن ابن ماجه:باب كراهية الخلع للمراة،حديث ٢٠٥٥:

IMA)

خلاف نه بوگا\_(ا)

## بدچلن ماں باپ سے ملیحد گی

اگرمال باپ کی بدچلنی مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے اس درجہ کی ہو کہ لوگوں کی نظریں ذلت اور حقارت ہوتی ہوتو اپنی دینی وعرفی عزت کی حفاظت اور مال باپ کے افعال ذمیمہ کے خلاف احتجاج کے طور پر ان سے علیحدگی کرلینی جائز ہے؛ کیکن ان کے ساتھ کوئی شختی اور تو بین کابر تاؤنہ کرے اور ان کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتا رہے۔

کوئی شختی اور تو بین کابر تاؤنہ کرے اور ان کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتا رہے۔

"إذارأی منکرا من والدیه یأمرهما مرة فإن قبلا فیها وإن کرہ سکت عنها واشتغل بالدعاء والاستغفار لها فإن الله تعالی یکفیه ما أهمه من أمرهما" (۲)

مولانا یوسف لدھیا نوی تحریر فرماتے ہیں کہ

''اول توہر ممکن کو ششش کر ہے اور والدین کو سمجھا نئیں اگر اس میں کامیابی نہ ہوتوقطع تعلق کرلیا جائے''(۳)

اسی طرح جو والدین صحابۂ کرام کو تھلم کھلا گالیاں دیتے ہوں تو ان کو سمجھا ٹیں ، نہ ماننے کی صورت بیں ان سے الگ تھلک ہوجا ٹیں ، ان کامنہ بند کرنے کے بجائے ان کو منہ نہ لگا ٹیں۔ (۳)

# نافرماں اولادے قطع تعلق

کوئی اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے اور اس نافرمانی کے اندر والدین کو

(۱) اس موضوع پر بهشتی زیور کے بعض ابواب والدہ ابوالحسن علی ندوی خیر النساء بهتر کی ' حسن معاشرت' پیر ذوالفقار صاحب نقشیندی کی گھریلو جھگڑوں کے خیات ' از دواجی زندگی کے سنہر ہے اصول' مثالی بہو، مثالی ساس، وغیرہ سے خوب استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ مستفاد: فناوی محمودیہ ۱۹: ۱۳ساس ۲۳ سے در الحتار، باب التعزیر: ۱۲ ۸۸، سعید، کفایت المفتی: ۸۵ ۲۳ ۲۳ سعید، کفایت المفتی: ۸۵ ۲۳ ۲۳ مسائل اور ان کاحل: ۸۷ ۲۳ مسائل اور ان کاحل: ۸۷ ۸۷ مسائل اور ان کاحل: ۸۷ ۸۷ مسائل اور ان کاحل: ۸۷ ۸۷ مسائل اور ان کاحل نظر میں میں موالے سابق اور ان کاحل نظر میں میں موالے سابق کی مسائل اور ان کاحل نظر میں میں موالے سابق کی مسائل اور ان کاحل نظر میں میں موالے سابق کی مسائل اور ان کاحل نظر میں میں موالے سابق کا میں موالے سابق کی مسائل اور ان کاحل کی میں میں موالے سابق کا میں موالے میں موالے سابق کی میں موالے موالے میں موالے میں موالے موالے موالے میں موالے موالے موالے میں موالے میں موالے موالے موالے موالے میں موالے میں موالے موالے موالے موالے موالے موالے میں موالے موال

اذیت پینچ اور خدا کا کلام پڑھنے پڑھانے، بیوی بچوں کو پڑھنے پڑھانے میں روگردانی
کرے، باتوں میں والدین کے ساتھ گستاخی کرتا ہو، زبانی اقر ارسے قرآن وحدیث کا
قائل ہو، مگرفعل اور روش سے مخالف ہو، والدین نیک باتوں کی ہدایت کرتے ہوں اور وہ
الٹاسمجھ کر دل میں تعصب رکھ کر بدلہ لینے پر تیار ہو، بات چیت ایسے کرتا ہو کہ کفر عائد
ہوجائے توایس اولاد کے ساتھ والدین زجر کرنے کی نیت سے مقاطعہ کرلیں تو جائز ہے
اوراگر نافر مانی حد کفرتک پہنچ جائے تو پھر مقاطعہ کرناوا جب ہے۔ (۱)

فَلَا تَقْعُلْ بَعُدَالِيِّ كُرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢)

والده کے کن اعضاء کودیکھنا جائز ہے؟

انسان کی والدہ چونکہ اس کے لے محترم شار کی جاتی ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے۔

اورامام ابوصنیفه ؓ کےنز دیک اولاد کواپنی والدہ کےسراور چہرہ اور سینہ اور پنڈ کی اور با زو کودیکھنا جائز ہے؛لیکن تمراور پبیٹ اورران کودیکھنا جائز نہیں

اور شافعیہ کے نز دیک والدہ اور دوسری محترم عورتوں کے ناف اور گھٹنوں کے درمیان کے حصہ کودیکھنا وراس کےعلاوہ جسم کے باقی حصوں کودیکھنا جائز

لیکن محترم عورت کے کسی عضو کود یکھنے کے جائز ہونے کا حکم اس وقت ہے جب کہ شہوت کی نظر سے نہ دیکھا جائے اور شہوت کی نظر سے دیکھنا کسی کے نز دیک بھی جائز نہیں ؛ بلکہ حرام ہے ۔ اور والدہ کے جن اعضاء کو دیکھنا جائز ہے ، ان کو چھونا اور ہاتھ لگا نا بھی جائز بشرطیکہ شہوت کا خوف نہ ہو (۳)

(۱) کفایت المفتی:۵ر۲۴۲ — ۲۴۳، فتاوی دارالعلوم دیوبند:۱۱ر۵۱۹، اہم مسائل جن میں ابتلاء عام ہے:۸ر۳۴ — (۲)الانعام:۷۸ — (۳)رشته داروں سے متعلق فضائل واحکام:۲۲۷

## والدین کوان کےاصل نام سے پکارنا

اولاد کوبلا ضرورت اینےوالدین کواصل نام سے پکارنا کراہت و باد بی سے خالی نہیں،جس سے پر ہیز کرنا چاہئے،الایہ کہ کوئی ضروت پیش آئے۔(۱)

## والدكے احترام كى بعض صورتيں

حضرت عروہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے دوآ دمیوں کودیکھا توان سے فرمایا کتم دونوں کا آپس میں کیارشتہ ہے؟ توان میں سے ایک نے عرض کیا کہ بیمیرے والد ہیں، توحضرت ابوہریرۃ رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا کہ ان کوان ان کے نام کے ساتھ نہ پکارو، اور نہ ہی ان کے آگے چلو؟ اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھو (۲)

## مرنے کے بعد نافر ماں اولاد کیا کرے

عبادات بدنی و مالی سے ایصال ثواب کرنا، مثلاً: نفلی نما ز، روزه، صدفه، حج، تلاوت، درود نشریف،تسبیجات، دعاءاستغفار، حدیث میں ہے کہایک شخص والدین کی زندگی میں والدین کا نافرمان ہوتا ہے، مگر والدین کے مرنے کے بعد اسے اپنی حماقت پر ندامت ہوتی ہے اور وہ والدین کے حقوق کا بدلہ ادا کرنے کے لئے ان کے حق میں برابر دعاء استغفار كرتار بهتا ہے، يہال تك كەاللەتعالى اسے والدين كافر مانبر دارلكوديتے بيں:

"إنالعبد ليموت والده أو أحدهما وأنه لهما لعاق فلا يزال يدعولهما، حتى

يكتبه الله بارًا". (")

(۱) رشته دارول ہے متعلق فضائل واحکام:۲۲ ۴

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد باب يسمى الرجل أباه، ولا يجلس قبله، ولا يمشى أمامه، حديث: ٣٢٣، رشته دارول ہے متعلق فضائل واحکام: ۴۰۴ م

<sup>(</sup>٣)رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة، ص:٢١، باب البر والصلة، آپ كے مسائل اور ان کا حل:۸۸/۵۷۵–۷۷۹، فتاوی دار العلوم دیوبند:۱۲/۱۹، احسن الفتاوی:۹/۲۸، کتاب النوازل:۵| رااا، حامع الفتاوي: • ار • ۳

### والدین کی وفات کے بعدحسن سلوک کا طریقہ

والدین کے ساتھ صلہ رحی ، حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے اور اان کے حقوق کی اور انگی کا اصل وقت تو والدین کی زندگی میں ہی ہوتا ہے ، لیکن بعض او قات الادکی طرف سے والدین کے حقوق کی ادائیگی اور صلہ رحی کرنے کے متعلق زندگی میں کی کوتا ہی سرزد ہوجاتی ہے ، اور والدین و فات پاجاتے ہیں ، یا کسی والدین کی زندگی میں حسن سلوک کرنے کے باو جود والدین کی و فات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کے باو جود والدین کی و فات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ اچھا برتاؤ کرنے کا تقاضہ ہوتا ہے تو احادیث میں والدین کی و فات کے بعد بھی حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کے لئے بہترین اعمال تجویز کئے گئے ہیں جن کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ انصاری ساعدی سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمکے پاس موجود سے کہ قبیلہ بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا میرے والدین کی و فات کے بعد ( بھی ) کوی ایسی چیز ہاتی ہیں اللہ برتاؤ) کرسکوں ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں ( والدین کی و فات کے بعد کرسکوں ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں ( والدین کی و فات کے بعد صلہ کرنے کی یہ چیزیں ہاتی ہیں)

ان کے لئے (اللہ کی طرف سے) رحم کر دعا کرنا اور ان کے لئے استغفار (یعنی ان کی مغفرت کے لئے دعا) کرنا اور ان کے (فوت ہوجانے کے) بعد اس عہد (یعنی وصیت ونیک چاہت) کو پورا کرنا کہس کو وہ انجام دینا چاہتے تھے اور وہ صلہ رحمی کرنا جو صرف مال باپ کے تعلق (ورشتہ داری کی وجہ سے) سے ہواور ان کے دوستوں کا اگرام کرنا '' قال: نعم الصلاة لحما، والاستغفار لحما، وانفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التی لا توصل الا بھما، واکرام صدیقهما''(ا)

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد: کتاب الأدب، فی بر الوالدین، حدیث:۵۱۳۲) مزید تفضیل کے لئے ویکھئے، رشتہ داروں سے متعلق فضائل واَ حکام ۱۵ مناسبان اللہ ۱۹۱۰)

#### رضاعی والدین کےساتھ حسن سلوک

(الف)نسبی والدین کی طرح رضاعی مال کامجھی احترام وخدمت ضروری ہے،نسب سے جواحکام ثابت ہوتے ہیں رضاعت سے بھی وہی احکام ثابت ہوتے ہیں، اس لئے رضاعی مال کے ساتھ نسبی مال کی طرح سلوک کرے اور رضاعی باپ کے ساتھ نسبی باپ کی طرح سلوك كرے"إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"(١) نبي مَالْيَالِيمْ كُواكْرچِدا بِيخ والدین کی خدمت کا موقع نہیں ملالیکن رضاعی مال،حضرت حلیمہ کے ساتھ آپ کا جو سلوک رہاوہ شاہر ہے کہ جب رضاعی مال کے لیے آپ کے جذبات یہ تھے توحقیقی مال کے ليے كيا كچھ ہوتے، آنحضرت اللہ آئا كى والدہ آمنہ نے سات دن آپ كودودھ پلايا' آ ٹھویں دن ابولہب کی کنیز ثوبیہ کو پہاعزاز حاصل ہوا' ثوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی' یہ چنددن کی دیکھ بھال تھی' یہ چنددن کا دودھ تھالیکن ہمارے رسول ملائلاتا ہے نے اس احسان کو یوری زندگی یاد رکھا' مکہ کا دور تھا تو ثوبیہ کومیری ماں میری ماں کہہ کر یکارتے تھے'ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے'ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے'مدنی دورآیا تو مدینہ سے ابولہب کی کنیز ثوبیہ کے لئے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ رضاعی مال تھیں' یہ ملا قات کے لئے آئیں' دیکھا تو اطھ کھڑے ہوئے اور میری مال' میری مال پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے وہ قریب آئیں تواہیے سرے وہ چادر ا تار کرزمین پر بچھادی جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں'اپنی رضاعی مال کواس پر بٹھایا'غورسےان کی بات سنی اوران کی تمام حاجتیں پوری فرمادیں' پیجی ذہن میں رہے' حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا' وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھیں' فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی' مال کے بارے میں پوچھا' بتایا گیا' وہ انتقال فرما چکی میں' رسول الله مالیا کی آنکھوں میں آنسوآ گئے روتے جاتے تھاور حضرت حلیمہ کو یا د کرتے جاتے تھے رضاعی خالہ کولباس 'سواری اور سو درہم عنایت

<sup>(</sup>۱)صحیح بخاری ، کتاب النکاح حدیث نمبر ۵۰۹۹

كئے

حضرت ابوطفیل کہتے ہیں کہ جعر انہ میں ، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طالی اللہ طالی کوشت تقسیم فرمارہے ہیں کہ اچا نک ایک خاتون آئیں جب وہ آنحضرت طالی آرائی کے پاس پہنچیں تو آپ نے ان کے لیے اپنی چا در مبارک بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں میں نے ان کے ساتھ آنحضرت طالی آرائی کا یہ حسن سلوک دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آنحضرت طالی آرائی کو وہ مال ہیں جنہوں نے آنحضرت طالی آرائی کو دودھ پلایا تھا:

"إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَسَطَ لَهَا وَدَاءَهُ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : مَنْ هِيَ ؟ فَقَالُوا : هَذِهِ أَمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ" (١) حضرت ابو بكرص كى بيئ حضرت اسماءرضى الله عنها فرماتى بيس -اس زمانه بيس جب كه قريش اورمسلمانوں كے درميان صلح مونى تھى (صلح حديبيه) ميرى مال (رضاعى مال) ميرے پاس آئى وہ ابھى اسلام نہيں لائى تھيں بلكه شرك كى حالت بيس تھيں \_تو بيس نے مير صفور مائي الله شرك كى حالت بيس تھيں \_تو بيس نے حضور مائي الله شرك إلى اس كے ساتھ مهر بانى كاسلوك كيا بيس اسے دے سكتى مول؟ آپ مائل الله شركا يا؟ إلى ماس كے ساتھ مهر بانى كاسلوك كيا بيس اسے دے سكتى مول؟ آپ مير الله عنها على الله عنها بيس الله عنها بيس الله عنها بيس الله كي الله كي الله كي الله كي ماسلوك كيا بيس استان مهر بانى كاسلوك

(ب) البتہ چندمسائل میں رضاعی مال کے احکام مختلف ہیں مثلارضاعی مال اپنی رضاعی اولاد پرواجب نہیں مثلارضاعی مال اپنی رضاعی اولاد پرواجب نہیں ہے، ایک دوسرے کے حق میں گواہی معتبر مانی جائے گی ،قصاص ساقط نہیں ہوگا، وغیرہ۔

### ایام حضانت میں زیارت کرنا

کسی وجہ سے میاں بیوی میں تفریق ہوجائے اور اولاد کسی ایک کے پاس پرورش پارہے ہوں، مثلاماں کے پاس پرورش پارہے ہوں تو والد کواورا گروالد کے پاس پرورش

<sup>(</sup>ا) ابوداؤد، كتاب الادب، مديث نمبر: ۵۱۳۴

پارہے ہوں تو والدہ کو اپنی اولاد کی زیارت کے لئے روزانہ آنے کی اجازت ہے، یا اولاداس قابل ہے کہ اپنے والدیا والدہ کی زیارت کے لئے جاسکتی ہوتو انہیں زیارت کرنے کا حق حاصل ہے، اور یہ ائمہ کرنے کا حق حاصل ہے، اور یہ ائمہ اربعہ کا متفقہ فیصلہ ہے:

"إذا كان الولد عند الحاضنة حق رئيته بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن للأب أن يراه فيه كل يوم، وإذا كن الولد عند أبيه لسقوط حق الأم في الحضانة، أو لانتهاء مدة الحضانة فلأمه رؤيته بأن يخرجه إلى مكان يمكنها أن تبصره ولدها كل يوم"(ا)

ما لکیه کے نز دیک مسئلہ ہے ہے کہ نابالغ اولاد کوہردن دیکھنے اور بالغ اولاد کو ہفتہ میں ایک باردیکھنے کاحق حاصل ہے:

"أن للأم أن تر أولادها الصغار كل يوم مرة، وأولادها الكبار كل أسبوع مرة"(٢)

مسلک شافعی میں ہے کہ اولادس تمییز کو پہنچنے کے بعد والد کے پاس رہنا چاہے تو
اپنی والدہ کی زیارت کے لئے جانے کا اختیار حاصل رہے گا، البتہ باپ لڑکی کوزیارت
سے روک سکتا ہے، ہاں ماں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی لڑکی کودیکھنے کے لئے
آئے، باپ کومنع کرنے کاحق حاصل نہیں ہوگا، خواہ وہ اپنے لڑکے کودیکھنے آئے یالڑکی
کودیکھنے آئے، اور اگر اولادیمار ہوجائے تو تیماری کے لئے باپ سے زیادہ ماں بہتر ہے،
کیونکہ ماں کا صبر اور رحم باپ میں نہیں پایاجاتا: "والأم أولی منها بالخروج لزیارتھا،
کیونکہ مال کا صبر اور رحم باپ میں نہیں پایاجاتا: "والأم أولی منها بالخروج لزیارتھا،
لسنها وخبرتھا" (٣) البتہ اولاد سے ملاقات کے وقت یہ بات ضروری ہے کہ
اولاد کودیکھنے کے بہانے ایک دوسرے سے آنکھ نہ لڑائے، چونکہ یہ دونوں ایک
دوسرے کے ق میں اجنبی ہیں، اس لئے ایسے وقت میں ملنے جائے جس وقت باپ نہ رہتا

(۱) فناوى شامى:۵ / ۲۷ (۲) بلغة السالک للصاوى:۲۸۲/۲ (۳)مغنى المحتاج:۵/۱۹۹ ہویاایسے وقت میں کہ باپ کے ساتھ تنہائی میسر نہ ہوسکے۔

# حچوٹے بیچ کی پرورش کے حق میں والدہ مقدم ہے

جھوٹے بیچے کی پرورش کا سب سے پہلاحق اس کی والدہ کو حاصل ہوتا ہے اور والدہ نہ ہویا کوئی عذر ہوتواس کے بعد دوسرارشتہ دارروں کوحاصل ہوتا ہے جن کاذ کررشتہ داروں سے متعلق متفرق مسائل واحکام کے ذیل میں آتا ہے (حوالہ سابق ۲۸ ٪)

#### اولاد کے فوت ہونے کے بعدوالدین کو ملنے والی میراث:

ا گر کوئی فوت ہوجائے اوروہ اینے والدین یاان میں سے کسی ایک کوز دہ چھوڑ ہے تو اس کے والدین اس کیمیر اث کے مستحق شار ہوتے ہیں جو کہ کسی صورت میں بھی میراث سے محروم نہیں ہوتے۔

پیمرا گر کوئی مرد یاعورت یالڑ کا پالڑ کی فوت ہوجائے تواس فورت ہونے والی کی میراث سے مال کوجو حصہ ملتا ہے اس کی مختلف حالتیں ہیں ، اگرفوت ہونے والے نے ا بنی کوئی اولاد چھوڑی ہو، یا دو سے زائد بھائی بہنیں چھوڑی ہوں تو والدہ کی اس کی فوت ہونے والی اولاد کی میراث میں چھٹا حصہ ملتا ہے ، اگر فوت ہونے والی نہ تو کوئی اپنی اولاد چھوڑی ہو، اور نہ دوزیا زیادہ بہن بھائی چھوڑے ہوں تو والدہ کومیراث میں تہائی حصہ ملتا ہے اور فوت ہونے والی عورت نے اپنے وار ثوں میں صرف اپنا شوہر اور مال اور باب کوچھوڑ ا ہوتواس صورت میں فوت ہوالی عورت کے شوہر کا حصہ نکال کرباقی مال کا تیسرا حصہاس فوت ہونے والی عورت کی والدہ کوملتا ہے۔

اسی طرح فوت ہونے والے مرد نے اپنے وارثوں میں صرف اپنی اور مال اور باپ کوچھوڑ ا ہوتو اس صورت میں فوت ہونے والے شخص کی بیوی کا حصہ نکال کریاتی مال کا تیسراحصہاس فوت ہونے والے شخص کی والدہ کوملتاہے۔

اور فوت ہونے والے کے والد کومیراث حاصل ہونے کے اعتبار سے پیقضیل ہے کہ فوت ہونے والے اپنی نرینداولاد چھڑی تواس کے والد کوچھٹا حصہ ملتا ہے اور باقی 100

اطاعت والدين كے مدود

حصہ اولاد کو ملتا ہے۔ اور اگر نرینہ اولاد نہ ہوتو والد کو چھٹے حصہ کے ساتھ باقی وارثول سے بیچا ہوا تمام حصہ ملتا ہے اور فوت ہونے والے کی قسم اولاد نہ ہوتو دیگر وارثول کے حصے نکالنے کے بعد سارامال والد کو ملتا ہے (۱)

# حدود کے احکام

## والدين كوقصاص ميں قتل كرنا

اگروالدین اپنی اولاد کوتل کردی تو انهیں قصاص بین قتل کیا جائے گایا نہیں؟ اس مسئلہ بین فقہاء کرام کے دورائے ہیں، مسلک حنفی ، شافعی اور حنبلی بین والدین کوقصاص بین قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ حاکم وقت تعزیر اُمناسب سزا تجویز کرسکتا ہے، مالکیہ کے نزدیک اگروالدین اولاد کوذئ کردیں یا قتل کا اقر ارکرلین توقصاص بین قتل کیا جائے گا جیسے پیٹ کاٹ دے وغیرہ ورنہ قتل نہیں کیا جائے گا جیسے تنبیہ کے لئے لکڑی سے ماراجس سے بچہ مرگیا ۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے گئیت تعلیم کے بغیر برابری کا حکم دیا ہے اس لئے قصاص میں برابری باپ بیٹے میں بھی ضروری ہے۔ (۱)

جمہور کہتے ہیں کہ آنحضرت سالی آئے فرمایا: والداپنی اولاد کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا: "لایقاد الوالد بالولد" (۲) اس طرح "أنت ومالك لأبیك" کی وجہ سے شبه ملکیت پیدا ہو گیا، اور شبہات کی وجہ سے تعزیرات ساقط ہوجاتے ہیں۔ "فصار شبه فی سقوط القصاص به " (۳)

آنحضرت ملی آلی سے جب حضرت عبدالله نظرت عبد کافر معاند کے قبل سے منع کیا گیا تو مسلمان باپ کو کیسے قبل کیا جائے گا:

"فإذاكان النهي عن قتل الوالد، وهو كافر معاند، إلا يترك قتله وهو

(۱) تفسير قرطبى: ۲/ ۲۵۰ (۲) سنن ترمذى، دريث تمبر: ۱۰ ۱۳ ا، سنن ابن ماجه، دريث تمبر: ۱۳۵۱ المبر: ۲۲۲۱ (۳) احكام القرأن للجصاص: ۱۸۵۱

"Samua?"

حصرت عمرص کے دورخلافت میں ایک شخص کولایا گیاجس نے اپنے بیٹے کوتنل کردیا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا: میں تحجے قبل کردیتا اگر میں نے رسول الله ماللہ آلیا کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ باپ سے بیٹے کا قصاص نہ لیا حائے۔(۱)

عقلی اعتبار سے بھی قصاص نہیں لیاجانا چاہئے کیونکہ جب والداپنی اولاد پرزنا کی تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو حدقذف جاری نہیں کی جاتی ،اگروالد پراولاد کا قرض ہوتو قید نہیں کیاجاتا، کیونکہ یہ سب اموران کے ساتھ مسن سلوک کے خلاف ہے توقتل میں قصاص لینا بھی حسن سلوک کے خلاف ہے۔

باپ بیٹے کے وجود کا سبب ہے تو بیٹے کو باپ کے عدم (موت) کا سبب نہیں بنایا جائے گاء ویسے باپ کاباپ ہونااوراس کی شفقت قبل عمد کے شبہ کوختم کر دیتا ہے تو قصاص قبل خطاء میں نہیں لیا جائے گا۔

### والدين يرحدقذف جاري كرنا

اگروالدین اپنی کسی اولاد پرزناکی تہمت لگائیں اور ثابت نہ کرپائیں تو کیا ان پر حد قذف جاری کی جائے گی یا نہیں؟ اس مسئلہ میں ائمہ کرام کے دوقول ہیں جمہور فقہاء حنفیہ شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کا رائح قول یہی ہے کہ حد جاری نہیں کی جائے گی : "لا یطالب ولد أباہ فی حد القذف" (۲) اور دوسر اقول مالکیہ کایہ کہ ہے کہ حد قذف جاری کی جائے گی۔ (۳) چونکہ اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے اور اولادا گرحد جاری کرنے کا مطالبہ کرتے تو یہ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے حد اور اولادا گرحد جاری کرنے کا مطالبہ کرتے تو یہ حسن سلوک کے خلاف ہے، اس لئے حد

عاری نہیں کی جائے گی: وَبِالْوَ الْلِدَیْنِ إِلَیْسَالُال جَبِ اولاد کو 'اف' کہنا بھی حرام ہوگا۔ اسی طرح جب والدین پرسے قصاص ساقط ہے تو حد کا مطالبہ کرنا بدرجۂ اولی حرام ہوگا۔ اسی طرح جب والدین پرسے قصاص ساقط ہے تو حدقذ ف تو بدرجہ اولی ساقط ہوجائے گا، کیونکہ قصاص سزاکی حداعلی ہے اور حدقذ ف حداد نی ہے، جب اعلی ساقط توادنی بدرجۂ اولی ساقط ہوجائے گا۔

## اولاد کامال چوری کرنے یا اولاد کوتھمت لگانے پر حد کاحکم

اگروالدیاوالدہ اپنی اولاد کے مال کی چوری کرلے تو حدکے طور پروالدین کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے اوراسی طریقہ سے اگر کسی کاوالدیا والدہ اپنی اولاد کوتہمت لگادے تو والدین پر حدقذف جاری نہیں کی جائے گی۔ (۲)

# اولاد کوتنل کرنے پروالدین سےقصاص لینے کاحکم

اگروالدین میں سے کوئی اپنی اولاد کوتنل کردیتو والدین کواولاد کے قصاص کے طور پرقتل نہیں کیا جائے گا، البتہ مناسب سزادی جائے گی(۳)

# والدين كى طرف سے اولاد كوسز ادبين كاحكم

والدہ یا والد کواپنے چھوٹے بچوں کی اصلاح وتنبیہ کی غرض سے مناسب سزا دینا یا اعتدال کے اندررہتے ہوئے مارپیٹ کرنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورة الاسراء: ۲۳ (۲) رشته دارول مے متعلق فضائل واحکام: ۱۵۰ رشته دارول مے متعلق فضائل واحکام: ۲۵۰ (۳) رشته دارول مے متعلق فضائل واحکام: ۲۵۰

## والدين پرحدسرقه جاري كرنا

والدین میں سے اگر کوئی اپنی اولاد کامال چرالیں تو کیاان پر چوری کی حدمیں ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ اس مسئلہ میں تمام ائمہ کرام کااتفاق ہے کہ والدین پر حدسر قہ جاری نہیں کی جائے گی۔"لاقطع علی احد ابویہ فی سرقته من مال ولدہ"(۱)

## ماں باپ کوز دو کوب کرنے کی سزا

والد کابراحق ہے، والد کی خدمت و توشنودی سے اللہ کی خوشنودی اور جنت حاصل ہوتی ہے، والد کو بناراض کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، والد کو سنانا اور تکلیف پہنچانا سخت محرومی ہے، اس کاوہاں دنیا اور آخرت دونوں جگہ جگتنا ہوتا ہے۔ والدین کے بہنچانا سخت محرومی ہے، اس کاوہاں دنیا اور آخرت دونوں جگہ جگتنا ہوتا ہے۔ والدین کرنے پر شرعاً کوئی حدخاص متعین نہیں؛ بلکہ حاکم اسلام کی رائے اور اختیارات تمیزی کے سپر دہ ہے کہ مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت کو دیکھ کر جو سزا چاہیے تجویز کرے؛ البتدا گربیدیا کوڑے مارنے کی سزا تجویز کرے تواننا لیس عدد سے زیادہ اور تجویز کرے؛ البتدا گربیدیا کوڑے مارنے کی سزا تجویز کرے تواننا لیس عدد سے زیادہ اور تجویز کرے؛ البتدا گربیدیا کوڑے ہوئی خاص سزا متعین نہی جائے؛ لیکن اگر اس کا ارادہ ہے تو بہتریہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عدد کوڑے یا بیدلگائی جائے اور پھر قید کردی جائے اور پھر قید کردی جائے اور پخر قید میں مام لوگوں کو بے خطا مار تا ہے اس کی سزائے تعزیر میں کچھ کوڑے کی ضرب بھی والدین کا مارنا ہے دہرا گنا ہے؛ لہذا اس کی تعزیر میں کچھ کوڑے کی ضرب بھی والدین کا مارنا ہے دہرا گنا ہے؛ لہذا اس کی تعزیر میں کچھ کوڑے کی ضرب بھی بڑھادی جائے:

"قال في الدر المختار من التعزير ومن اتحب بالقتل أو السرقة

<sup>(</sup>۱)مواهب الجليل: ۱۱۲/۸) شرح فتح القدير: ۱۹۲۸، مغنى المحتاج لشربيني: ۱۹۲/۳)، المغنى لابن قدامه: ۲۵۹/۱۲)

وضرب الناس حبسه وأخلده في السجن حتى يتوب، قال الشامي: إمارات التوبة"(١)

اورابیا شخص امامت کے لائق بھی نہیں ہوسکتا (۲) اگروہ اپنے اس حرکت سے بازنہ آئیں توان کو برادری سے خارج کردینا چاہیے اور قطع تعلق کرلینا چاہئے۔(۲)

والدین کے قاتل کی نما زجنا زہ کاحکم

والدین یاان میں ہے کسی ایک کا قاتل اگر قصاص میں قبل کیا جائے تواس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اور قاتل میراث کا مستحق نہیں ہوگا۔ مستحق نہیں ہوگا۔

لايصلي على قاتل أحد أبويه عمدًا إهانة وزجرا لغيره"(٣) "وقتل أحد أبويه لايصلي عليه إهانة له ذكره في جوامع الفقه"(٣) "لايصلي جعلى قاتل أحد أبويه إهانة له والحقه في النهر بالبغاة،الظاهر أن المراد أنه لاصلي عليه إذا قتله الإمام قصاصا، أما لو مات حتف أنفه يصلي عليه كما في البغاة ونحوه" (۵)

مولانا خالدسیف الله رحمانی اس حوالہ سے لکھتے ہیں کہ مال باب کوتواف کہنے کی بھی ممانعت ہے، چہجائے کہ ان پر ہاتھ اٹھانا اور ان کے قتل کا مرتکب ہونا، ایستی خص کے گناہ اور محرومی کا اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا، اسلئے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے ظالم شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور اس کو یول ہی دنن کردیا جائے گا"ومن قتل أحد

(۱) شامی، باب التعزیر: ۲۲۰، ومثله فی الهنیة: ۱۲۹/۱، الباب السابع فی حد القذف والتعزیر، ومثله فی البحر الرائق ۲/۲/۱۰ کتاب الحدود، فصل فی التعزیر، امداد المفتیین: ۲/۵۳/۲، کتاب الحدود، فصل فی التعزیر، امداد المفتیین: ۲/۵۳/۲، کتاب الحدود، فصل فی التعزیر، امداد المفتیین: ۵۳/۲

(۲) فعاوی دار العلوم دیوبند:۲۱ر ۱۲۳، فعاوی حقانیه:۱۲۹/۱۶، جامع الفعاوی :۱۲۱۰ ۳، فعاوی همودید:۲۱ر ۱۲۳ می فعاوی دارالعلوم دیوبند:۲۱ر ۵۰۳ همودید:۲۱ر ۱۲۳ همودید (۳) امداد الفعاح، ص:۷۴۱ میروت (۵) شرح منیة المصلی، ص:۵۹۱

الحاعت والدين كحدود

أبويه لايصلى عليه اهانة عليه (١)

خلاصہ بیہ ہے کہ قاتل کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے ، بہی اس کی سز ااورلوگوں کے لئے عبرت ہوگی اور اس کو باغیوں کی نہر میں پھینک دیں گے اور بیخض وراثت سے بھی محروم ہوجائے گا:" القاتل لایرث" (۲)

(۱) مهندیه: ار ۱۲۳، کتاب الفتاوی: ۸ مر ۲۸۳

(۲) ابن ماجه، ۱۰ ۱۳، فناوی دارالعلوم زکریا: ۱۳۸۵ – ۵۹

# فهرست بآخذ ومصادر

|                                         |                                                     | اولا:القرآن الكريم وتفسيره                                      |   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| طبعة المكتب<br>الاسلامي                 | جمال الدين عبد<br>الرحمن بن على بن<br>محمد الجوزى ، | تفسير زاد المسير في علم التفسير                                 | 1 |
| طبعة دار الفكر                          | ابو جعفر محمد<br>بن جريرالطبري                      | تفسير جامع البيان عن تأويل آي<br>القران المشهور بتفسير الطبري   | ۲ |
|                                         | ابو عبد الله<br>القرطبي                             | تفسير الجامع لأحكام القرآن<br>المشهور بتفسير القرطبي            | ٣ |
| طبعة دار<br>الاندلس                     | اسماعیل بن کثیر<br>القرشی                           | تفسير القرآن العظيم المشهور<br>بتفسير ابن كثير                  | 9 |
| طبعة دار المعرفة                        | محمد رشید رضا                                       | تفسير الحكيم المشهور بتفسير المنار                              | ۵ |
| طبعة قصر<br>الكتاب البليدة ،<br>الجزائر | ابو الحسن على بن<br>احمدالواحدى<br>النيسابورى       | اسباب النزول                                                    | ۶ |
| طبعة دار الشروق                         | سيد قطب                                             | تفسير في ظلال القرآن                                            | < |
| طبعة دار المعرفة،<br>بيروت ، لبنان      | محمود بن عمر<br>الزمخشري                            | تفسير الكشاف عن حقائق التأويل<br>وعيون الأقاويل في وجوه التأويل | ٨ |
| طبعة دار الفكر،<br>بيروت، لبنان         | المام محمد الرازي<br>فخر الدين                      | تفسير الفخر الرازى المشهور<br>بالتفسير الكبير                   | ٩ |

| ت مآفذومراجع  | ١٦) ( فېرس                     | طاعت والدين كے مدود | 1  |
|---------------|--------------------------------|---------------------|----|
| طبعة دارالفكر | ابو بكر الجصاص                 | أحكام القرآن        | 1. |
| طبعة عيسى     | ابن العربي ابو<br>بكر عبد الله | أحكام القرآن        | 11 |

الحلبي

#### ثانيا:السنةالشريفة:

الاندلسي

| <b>.</b>             | <del>,</del>     |                         |          |
|----------------------|------------------|-------------------------|----------|
| طبعة حياء التراث     | محمد بن اسماعيل  | a la li                 | 1        |
| العربي،بيروت،لبنان   | البخاري          | صحيح البخارى            |          |
|                      |                  | عمدة القارى شرح البخارى | ۲        |
| طبعةاحياءالتراث      | مسلم بن الحجاج   | صحيح مسلم               | <u>س</u> |
| العربي، بيروت، لبنان | القشيري          |                         | Y        |
| طبعة مكتبة           | ابو عيسي محمد بن |                         |          |
| المعارف              | عيسى الترمذي     | سنن الترمذي             | ۴        |
| للنشروالتوزيع        |                  |                         |          |
| طبعةمكتبةالمعارف     |                  | سنن النسائي             | ۵        |
| للنشر والتوزيع       |                  | سنن السالي              | 3        |
| مكتبة المعارف        |                  |                         | 4        |
| للنشر والتوزيع       |                  | سنن ابو داود            | •        |
| مكتبة المعارف        |                  | 3-1                     | 4        |
| للنشر والتوزيع       |                  | سنن ابن ماجة            |          |
| مكتبةالمعارف         |                  | سننالدارمي              | ٨        |
| للنشروالتوزيع        |                  |                         |          |

| فهرست مآخذومرازح | (IYP) | الحاعت والدين كے مدود |
|------------------|-------|-----------------------|
|------------------|-------|-----------------------|

| مكتبةالمعارف      |                | سننالبيهقى                  | 9    |
|-------------------|----------------|-----------------------------|------|
| للنشروالتوزيع     |                |                             |      |
| طبعةدار الجيل     | محمدبنعلىبن    | شرح منتقى الأخبار من أحاديث | 1 +  |
|                   | محمدنيلالأوطار | سيدالأخبار                  |      |
|                   |                | مصباحالسنة                  | 1 1  |
|                   |                | سبلالسلام                   | 14   |
|                   |                | دليل الفالحين لطريق رياض    | 12   |
|                   |                | الصالحين                    |      |
| دار الشعب القاهره | مالک بن انس    | الموطا                      | ام ا |

#### الفقه الإسلامي

| طبعة دار الفكر     | محمدابوزهره      | الأحوالالشخصية             | 1 |
|--------------------|------------------|----------------------------|---|
| طبعة احياء العلوم  | الشيخ احمد       | خلافالأثرفي سنن سيدالبشر   | ۲ |
|                    | عساف             | دراسةمقارنة                |   |
| طبعة شركة          | د کتور محمد      | المذهب الاقتصادى في السلام | ų |
| مكتباتعطاظ         | شوقى الفنجري     |                            |   |
| للنشروالتوزيع،     |                  |                            |   |
| طبعة دار المنيرية, | ابن حزم ابو محمد | المحلى                     | 4 |
| القاهرة            | على بن أحمد بن   |                            |   |
|                    | سعيد             |                            |   |
| طبعة المطبعة       | ابويوسف يعقوب    | الخراج                     | ۵ |
| السلفية            | بنابراهيم        |                            |   |

فبرست مآفذومراجع

(1417)

الحاعت والدين كے مدود

|                   | <u> </u>        |                                |      |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|------|
|                   | يوسفالقرضاوي    | فقه الزكاة ، ثلاثة             | Y    |
|                   |                 | أجزائ                          |      |
| دار الكتب العلمية |                 | المنهاج شرح المسلم             | 4    |
| جامعة القاهرة,    | عبدالعزيز العلى | كتاب نظام الضرائب في السلام    | ٨    |
| 1940              | النعيم          |                                |      |
| طبعة دار القلم    | ابوحامدالغزالي  | احياءعلومالدين                 | 9    |
| دارالبشائر        | خليل احمد       | بذلالمجهود                     | 1.   |
| السلامية          | السهارنفوري     |                                |      |
| طبعةوزارةالشؤون   | احمدالدردير     | الشرح الصغير                   | 11   |
| الدينية الجزائر   |                 |                                |      |
|                   | للشيخمحمدعرفة   | حاشية الدسوقي على الشرح        | 12   |
|                   | الدسوقي         | الكبير                         |      |
|                   |                 | الخرشي على مختصر خليل          | 12   |
| المطبعة الجمالية, | علاءالدينابوبكر | بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع | یم ا |
| مصر               | بن مسعود        |                                |      |
| مطبعة عصام بغداد  |                 | الأحوال الشخصية في الفقه       | 10   |
| الجماليه مصر      |                 | والقضاءوالقانون                |      |
| ديوان المطبوعات   |                 | قانون الاسرة الجزائري          | 14   |
| الجامعةالجزائر    |                 |                                |      |
| مطبعة جدة,        | سعادابراهيمصالح | علاقة الآباء بأبناء في الشريعة | 14   |
| المملكةالعربية    |                 | السلامية                       |      |
| السعودية          |                 |                                |      |

| فهرست مآخذومراجع | (170) | اطاعت والدين كےمدود |
|------------------|-------|---------------------|
|------------------|-------|---------------------|

| مطبعةمؤسسة        | احمدفراج              | أحكام الأسرةفي السلام          | 1 ^ |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----|
| الثقافة الجامعية  |                       |                                |     |
| الاسكندرية        |                       |                                |     |
| طبعة دار البحث    | الأستاذعبدالعزيز      | الزواج والطلاق في قانون الأسرة | 19  |
| قسطنطنية          | سعد                   | الجزائري                       |     |
| طبعةالمنار،       | عبللر حمن ابن ابي عمر | المغنى والشرح الكبير           | 4+  |
| القاهرة           | بناحملينقدامي         |                                |     |
| طبعةدارصادر       | مالكبنأنس             | المدونةالكبري                  | ۲۱  |
| بيروت إلبنان      |                       |                                |     |
| طبعة دار المعرفة  | احمدابن محمد          | بلغة السالك لأقرب المسالك      | 22  |
| بيروت،لبنان       | الصاوىالمالكي         |                                |     |
|                   | ابن نجيم، الزمن ابو   | منحة الخالق على البحر الرائق   | ۲۳  |
|                   | حنيفةالثاني           |                                |     |
| الطبعة العثمانية  | ابنعابدين             | ردالمحتار على الدر المختار     | 44  |
| طبعةمصطفى         | الدرديراحمدبن         | الشرحالكبير على مختصر خليل     | 10  |
| الحلبي            | محمدالعدوي            |                                |     |
|                   | فخر الدين عثمان       | تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  | 44  |
|                   | بنعلىالزيلعي          |                                |     |
| طبعةديوان         |                       | قانون العقوبات الجزائري        | ۲۷  |
| المطبوعات الجزائر |                       |                                |     |
| طبعة, دار الفكر   | عباللر حمرالمغربي     | مواهب الجليل شرح مختصر         | 24  |
|                   | المعروفبالحطاب        | خليل                           |     |

|                   | 76              |                             |             |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| طبعة دار الشريفة, | ابنرشدابوالوليد | بداية المجهتدونهاية المقصتد | 49          |
| الجزائر           | محمدابن احمد    |                             |             |
|                   | ابنرشدالقرطبي   |                             |             |
| طبعة ١٩٦١_١٩٦١    | الأستاذزكى      | الأحكام الشرعية للأحوال     | ٠.          |
|                   | شعبان           | الشخصية                     |             |
|                   | الأستاذمحمد     | أحكام الأسرةفي السلام       | ۱۳          |
|                   | مصطفى شلبى      |                             |             |
| الطبعةا           | يعقوبالمليجي    | ملحق نص قوانين الأحوال      | 44          |
| لأولى، ١٩٩٠       |                 | الشخصية                     |             |
| دار الكتاب العربي | محمدمحيالدين    | الأحوال الشخصية في الشريعة  | ٣٣          |
|                   | عبدالحميد       | السلامية                    |             |
| طبعةالشركة        | محمدالبشير      | عيونالبصائر                 | ما سا       |
| الجزائريةللنشر    | البراهيمي       |                             |             |
| والتوزيع,الجزائر  |                 |                             |             |
| طبعة دار المعرفة  | أبوعبداللهابن   | كتابالأم                    | 20          |
|                   | دريسابنالعباس   |                             |             |
|                   | لكمال الدين ابن | فتحالقدير                   | my          |
|                   | الهمام          |                             |             |
| طبعة دار الشروق   |                 | المنجدفي اللغة الاعلام      | ٣٧          |
| ابنجزىالكلبي      |                 | القوانين الفقهية            | ٣٨          |
| الأندلسي          |                 |                             |             |
|                   |                 | 7                           | <del></del> |

## فهرست مآخذومراجع

#### (142)

### الطاعت والدين كحمدود

| طبعة دار الكتاب    | ابن عبدالبر    | الكافى في فقه أهل المدينة      | ۳9   |
|--------------------|----------------|--------------------------------|------|
| العلمية            |                |                                |      |
|                    |                | كتابالصحاح                     | 4 س  |
| طبعةالشهاب، ٢٠٠٠   | الاستاذمحمد    | سلسلة فقه الأسرة الخطبة        | ١٦   |
|                    | محدة،طبعةمزيدة | والزواج, دراسة مدعمة بالقرارات |      |
|                    | ومنقحة         | والأحكامالقضائية               |      |
| طبعةديوان          | الأستاذبلحاج   | قانون الأسرة مباذ الاجتهاد     | 4    |
| المطبوعات          | العربي         | القضائي وفقالقرارات المحكمة    |      |
| الجامعة الجزائر    |                | العليا                         |      |
| طبعةديوان          | الاستاذمحمد    | محاضرات في قانون الأسرة        | ساما |
| المطبوعات          | صبحىنجم        |                                |      |
| توفيق عفيفي عامر   | محمدالغزالي    | فقهالسيرة                      | ماما |
| دار الكتب العلمية، |                | الفواكهالدواني                 | 40   |
| بيروت              |                |                                |      |
| مؤسسةالرسالة       |                | الآدابالشرعية                  | ۲۲   |
| دار الفكر بيروت    |                | فتحالقدير                      | 47   |
| طبعة دار الشرق     |                | الكتابالمقدس                   | ۴۸   |
| الأوسط             |                |                                |      |

#### اردو

| زكريا بكد پويوبند | مفتى تقى عثانى | فتاوى عثانى | 1 |
|-------------------|----------------|-------------|---|
|                   | صاحب           |             |   |

# فهرست مآفذومراجع

AYI

## اطاعت والدين كحدود

| جامعهاسلاميه كراجي   | مجلس دعوت وتحقيق           | فتاوی بینات                       | ٢   |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----|
|                      | اسلامی                     |                                   |     |
| فريد بكد پو، دېلى    | مفتى سلمان منصوري          | كتاب النوازل                      | 4   |
|                      | صاحب                       |                                   |     |
| مكتبه دارالعلوم      | مفتى عزيز الرحمن           | فتاوی دارالعلوم دیوبند            | ٦   |
| د يوبند              | صاحب                       |                                   |     |
| اشر فی بکڈ پو        | مفتی شبیراً حمد            | فتاوی قاسمیه                      | ۵   |
|                      | صاحب قاسمی                 |                                   |     |
| زكريا بكذ پويوبند    | مولانا يوسف                | آپ کے مسائل اور ان کاحل           | ۲   |
|                      | لدهيانوى صاحب              |                                   |     |
| اداره غفران، کتب     | مفتى محدر صوان             | رشته دارول سے متعلق ، فضائل احکام | 4   |
| خانه،راولبینڈی       | ,                          |                                   |     |
| دارالمعارف ديوبند    | مفتی محمود الحسن<br>گنگویی | فتاوی محمود بیه                   | ۸   |
| زكريا بكڈ پو         | مفتى عبدالرشيد             | احسن الفتاوي                      | 9   |
|                      | صاحب                       |                                   |     |
| كتب خانه معميه       | مولاناخالدسيف الله         | كتاب الفتاوي                      | 1+  |
| د يوبند              | صاحب رحمانی                | 1                                 |     |
| زكريا بكاثه يوديوبند |                            | امداداً مفتيين (عزيزالفتاوي)      | 11  |
| زكريا بك ڈپو         | مولا نامحدخير              | خيرالفتاوي                        | 14  |
|                      | حالندهري                   |                                   |     |
| مكتبة تضانوي         | مولا ناعبدالحي             | فتاوى مولا ناعبدالحي              | 194 |
|                      | صاحب                       | ساول ورانا عبدان                  |     |

#### فهرست مآخذومراجع

اطاعت والدين كے مدود

| ت مافذومراجع                            | ۱) ( فېرس                                                 | اطاعت والدين كے مدود (١٩    |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| اداره تالیف اشرفیه،<br>لا <i>جور</i>    | مفق مهر بان علی<br>صاحب                                   | حامع الفتاوي                | الم |
| جامعه اسلامیه اشاعة<br>العلوم، اکل کوال | مفق جعفر ملی رحمانی<br>صاحب                               | الهم مسائل جن میں ابتلاءعام | 10  |
| قیصل پبلیشرز                            | مفتی ابو بکر جابر قاسمی،<br>مفتی رفیع الدین<br>حنیف قاسمی | مسنون معاشرت                | 17  |
|                                         | حکیم الامت اشرف<br>علی تضانوی                             | امدادالفتاوي                | 14  |
|                                         |                                                           | د یوان پروین اعتصامی        | IA  |
| جامعةاسلاميه                            | مفتي جعفر ملى رحماني                                      | محقق ومدلل حبديدمسائل       | 19  |
| اشاعة العلوم، اكل<br>كوال               | صاحب                                                      |                             |     |
| زمزم پبلیشرز                            | مفتی ضیاءالحق<br>صاحب                                     | فتاوی دارالعلوم زکریا       | ۲٠  |
| دارالعلوم حقانيه                        | حضرت مولاناعبد<br>الحق صاحب                               | فآوی حقانیه                 | ۲۱  |
| زكريا بك                                | مفتى كفايت الله                                           | كفاية المفتى                | 22  |
| ڈ پو، د پوبند                           | صاحب                                                      |                             |     |
| مكتبه حجاز، ديوبند                      | مفتی سعیداحدصاحب<br>پالن پوری                             | تحفةالالمعى                 | ۲۳  |
| اشرفی بکڈ پو                            | مفی شبیراحمد صاحب<br>قاسمی                                | امدادالفتاوی حبد پدمطول     | ۲۳  |

فېرست مآفذومراجع

اطاعت والدين كحدود

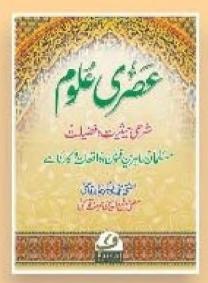

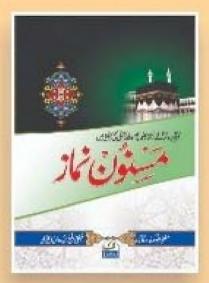





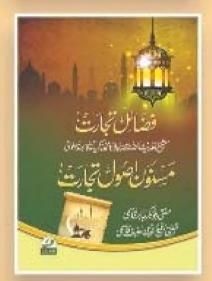













#### **FAISAL INTERNATIONAL**

1775, Pataudi House, Daryaganj, New Delhi.110002 Phones: 011-65026837,9760829286,8439971786 o mail : faisalexim@gmail.com, web : faisal.co.in